

ان المحالية المحالية

ارُد ویک کیسی علی گڑھ

فثمت مجر

رالاساره طابق مهم 19 مرا مطبوعه ریاض مزر رکس علی کره مقد ورمبوتو فاک سے پوھیوں کہ اے لئیم تونے دہ گنج ہائے گرا نمٹ میں کیا گئے

(غالت)

M.A.LIBRARY, A.M.U.

A = Dercen R = Derision 100 R1 Ester R = 4 430 واکر انشاری مه مولانا ابو مكر (مولانا ابو برم مرسبت فارق قى مرحوم) ١١٠ - ١١٨ اصغرگوندوی مه 119-119

·Bu



## ع ص

پروفیسرسنبرا حرصاحب صدیقی (علیگ) کے ان مضابین کو پیش کرتے وقت بین خوشی ہی محکوس کرتا ہوں اور ندامت ہی ۔ خوشی یوں کران کی تحریر کا بیا زاز جوائب تک عام نظروں سے اوجول رہا ہے اس طرح ہم سب کے سامنے آجائے گا اور ندامت اس لیے کہ این مضابین کے عامل کرنے اور بغیر کسی بس وسش کے شاکع کرد بینے یں ایک مخلصانہ سازش کو بھی وغل ہے خبس کا علم برو فیسر صاحب گواں وقت تک نہ ہواجب تک کہ سارے مضابین شائع شدہ شکل میں اُن کے سامنے بیش نہیں کردیے گئے۔ اس علمی پرمیں اور بروفیسے صاحب کے صاحب اور اور اولی تقال میں صدیر میں میں مورد عیاب بھی ہوئے لیکن جو ہونا تھا وہ ہوئے۔ مدیر میں میں مورد عیاب بھی ہوئے لیکن جو ہونا تھا وہ ہوئے۔

البنة مجهاس كاطمينان ضرورب كرميرى اس منهجمي برنا ظرن مرام مجهة النه أزرده منهول كم حبنا كربروفىبد بيما حب بوت

مضايين باستثناء آخر فاضمين اخارات ورسائل مي وقماً فوقاً شائع بو هيج بن بين في ان كوا نُكه نبُد كرك شائع كردياً -بینا بخرکتاب کی دہ ساری غلطهاں یا ناہموار ہاں جومضا مین سے خصنے ہیں راہ یا جاتی ہیں اگراضا فہ کے ساتھ نہیں توجوں کی توں اس مجموعه بيريمي داخل دوگئي بير - بيرمضا مين منعلقة دوسنوں و بزرگول کی وفات برفی العور لکھے گئے اورشائے ہو گئے۔اگران برنطر نانی کر لی تی تومذ صرفت وه خامیان د وربروها نین جن کا د قت اورمر فتح کے کے اطب راہ باجانا لاز می تھا ملکہ برکئی اعتبارے اور مبتر ہوجاتے اس فرگزا اشي اس نامجھي'' ٽرين پروفيسرصا سے معافی کا خوات گار ہوں اورا حسان رشیرصد لقی صاحب کا شکر گڑ جن کی اعانت بغیر میسازش پائیر کمیل کو تدینج سکتی!

افتياح الريمن آرزو

## Plans

می نزدگی کے مخلف نشید بے فواز تھے کس کی زندگی میں منیں ہوتے میکن ان کی موت نے مرتفیب کوفرازا ور مرقراز کو ٹیرشوکت بنا دیا۔ محروط کی ویر توفیقوں اور بدندا قوں سے سابقہ پڑا کا لیسے برتوفیق اور مدندا چھو کے تھے بوالموس اوراکٹر کینہ پرورنجی۔ فخرطی نے ان سب سے ہتھام جی لیا الیکن اپنی زندگی میں نہیں ملکہ اپنی موت سے ! فخاملی کے باب بیں لیض کئے ہیں کہ وہ بڑے تھے کیکن ان کاکوئی گنام منیں ہے۔ یہ نگدلوں اور نگ نظروں کافیصلہ ہی ُمرد غازی کے کارنامہ کا اندازہ فقبوصات کی وسعت 'مال غنیمت کی فراوانی جشن و طبوس کی بہم فی طرب انگیزی تمنعہ اور المحد کی جاک اور چھنکا رہے ہنیں کیا جا تا ملکہ ان کا اندازہ کیا جا تا ہی ٹوٹی ہوئی تلوار بمحدی ہوئی زرہ ' ہتے ہوئے لیو' دہمی ہی کی و اور دیکتے ہوئے چہرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈوبتے ہوئے سورج سے ا

مرعی کافلب حزی تھالیکن رفع ا مررتی \_\_ بشارت ازلی می خزیں ہوں کہ جن کو وہ محبوب کھتے ستھ وہ تھی ان کے مخالف تھے کیسی مخالفت سے کیسی مخالفت اس مخالفت سے کیسی مخالفت اس مخالفت سے کہ منا کا گرفتا کا مخالفت سے کہ منا کے مخالفت سے کہ منا کے مخالفت سے منا کا گرفتا ہو۔ بشارت ازلی اس کے کشخصیت کا میاب رہی۔ شخصی کا انجام تا قابل التفات - افرا دکی ناکا می حق کی کا میابی کی دلیل شخصی کا انجام تا قابل التفات - افرا دکی ناکا می حق کی کا میابی کی دلیل میں۔ روشن اور محکم ا

و علی کی د مانت اور فطانت اب کهاں ملے گی۔ وہ بینے اسل متی جورزم میں ہے نیا ہ تھی اور بزم میں ایک جلوہ گری۔ وه مخالفت اورمقابله میں بے باک اور بے بناه تھے۔ اپنے بچوٹول شفقت کوتے ہے ان کی دلد ہی اور دل آسانی کوتے ۔ ان کی دلد ہی اور دل آسانی کوتے ۔ ان کی دلد ہی اور دل آسانی کوتے ۔ ان کی دلد ہی اور دل آسانی کوتے ۔ ان کے ماریخ مرحت تھی ! ن سے مدد لینے کے معنی میں محت تھی کہ اب ساری ذمہ دارئ ساری فلاکت فیلی کی اور کامیابی یا شہرت مدد لینے والے کی !

و آ غوش ما در با زوئے برا درا ور راحت عزیزاں تھے!

کس باک بسلنا ورکھنے ولئے تھے بولتے تومعلوم ہوناکہ بوالہول کی دانہ اہرام مصری سے کرار ہی ہے کھتے تومعلوم ہوناکہ کریا کے کارخانے برتی ہیں امرام مصری سے کرار ہی ہے کا دخار ہی ہے کہ دمن میں تاج کا نقشہ ترسیم بورا ہی ہیں گئے والے بیار کے ذمین میں تاج کا نقشہ ترسیم بورا ہی ہیں گئے ان کو اللہ جاتے اور بولئے ہوئے سنا ہجا ور خود محرکم کی دا د دیئے سے سیلے ان کو اللہ دی ہے ہے ۔

صنيغم وكارتا بوانكل كيفارك!

مخرعلی برروسیئے اورشرت کی بارشس ہوئی اور مخرعلی نے ان دونوں کو سیلاب بناکر ہما دیا۔ دونوں نے مفارقت کی۔ بدنا می اور مخسس سے بھی سابقہ پڑالیکن بیریٹر برجیم وجان کی تقیس ان کی رقع باک تقی ۔ طاہر کمیا معلوم پڑالیکن بیریٹر برجیم وجان کی تقیس ان کی رقع باک تقی ۔ طاہر کمیا معلوم زنده رہے توکیا ہوتا۔ بوریائے بو ڈرٹرا ورسر سلیمان کوکیساں ہجھے والے کی موت آخر کیا شہادت دیتی ہی ا

تحرُّعلی کی دوت کا حال جب میں نے منا تو تھوڑی دیرے کے گئی نئیں آیا اور رہ رہ کر پیخیال آٹار ہاکہ محُکمالی کو اخرموت سے ذیرکس طور برکیا — خودموت برکیا گزری ہوگی!

حود توت بریبار دی وی : کورسوچ نگاکه اگر محمد علی کی کیائے قضا و قدر رہ چارہ کاریش کرتے کا چھا محمد علی کی بچائے ہندوستان کے سی سلمان لیڈر کوحوالہ کرو سیسوال نے ہی خداج نے بیفیصلہ دل میں کیسے آیا اور انتہا ئی قطعیت کے ساتھ کہ محمد علی کے مدامیں ہندوستان کا بڑے سے بڑالیڈر دیا جاسکتا تھا اور اس کا ماتم ازیئن جتیں

سبها مرده به بول النهان كه دل من مجيب خيب خيالات ترست بن الخيس خيالات كولهجى الهام قرار ديا جا تا الله المحل بوق كالمنافي بي المهم بن ليكن خيال كرجيب مربوك كي عنى بميشه فهل يا جمل تروخ كونه ما يت بين ليكن خيال كرجيب مربوك كي عنى بميشه فهل يا جمل تروخ كونه ما يا مين ليكن خيال كرجيب مربوك في من كروريا ب نه بويس تواس كال مسلمان ويربول من كروريا و مربوط الوي شغشا بهيت بركيا كررجا تي إ ماك قىلىت كى جنگ بىلى جارى بى يىكىن نعرهٔ جنگ خانوشس بى فتح و مكست توسى كئے بنائے گئے ہیں كەفتى وشكست ہوتى رہے ليكن تنجيك ك ئىشما دت كس كونسىب ہوگئ الساحيىن كها رجس كى خو دېزىدكوتلاش ہو!

سے جہاں کا فاتے بیت المقدس نے سرجھکایا تھا۔ وہاں آج مخرطی کی مراج منائیں!!

الله اكبرالله أكبرال المائة الله والله اكبر الله اكبرو للهاكحيل

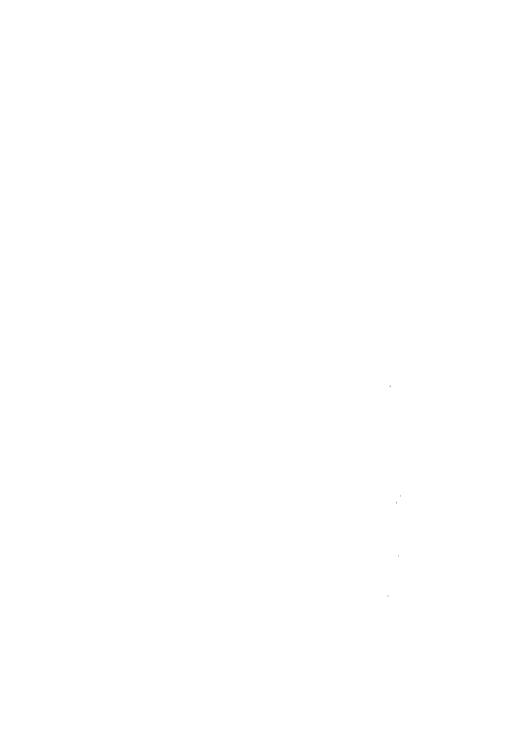

داکترانصاری مرقوم

سرمات سرمان سرای کو دیتے اور کسی کے در نے کی خبرسننے میں آتی تی توسوال فرراز بان سرای تھا ڈاکٹر انصاری کو جی دکھایا تھا ؟ اب جبکہ ڈاکٹر انصاری کی حالے تھا ؟ اب جبکہ ڈاکٹر انصاری کی رحلت کی خبرآئی تو تقوش دیریک تقل وحواس معطل سے 'سوچنے لگا آخر داکٹر انصاری کیوں کرجاں کتی ہوئے اور یہ کیوں کرمکن ہواکہ وہ خود لینے داکٹر انصاری کیوں کرجاں کتی ہوئے اور یہ کیوں کرمکن ہواکہ وہ خود لینے لئے اس موت کاسترہا ب نہ کرسکے جس کوان کی تھری جگیلی گری اور فرنی اور تینی تھیں مال اور تینی تھیں اور کو تینی تھیں۔ اور تینی تھیں۔ دونوں کو تشکیدی جینے والی آنکھیں ہمیشہ روک دیتی تھیں۔ دیتی تھیں۔

نځې سے مين پوينه کے لئے عليمده کر د ما جا کوں گا' زندگی ېې و ه کل ږي چواپنيه جزو مے تعنی ېې د وچه پر مبراس ما پوسی او راکتر بغاوت کا جذبہ طاری ېوجا آما-

روي ريا ده بيا بي شكر ساته دُّالطُّرِها صب كانتظر بوحاً ما-

اتنے بیں ڈاکٹرصاحب کی آمدی خراتی وہ اپنے مضبوطا ورہموارقد مول
سے زیند برج بھتے اورسی ہم اہی سے فقاکو برئے ہوئے سے نائی دیتے کہ بھتے
ہی مسکراتے اور اس طور برکھنی بلکوں کے نیچے سے اُن کی آنھیں بھی سکرلئے
گئیتیں کتے بھئی تم کما ن بول کھ کرتے دم کے نہیں بہتا ۔ بولئے گھرا وہنیں
بڑی تکیف ہوں برلشان کی کوئی بات نہیں ہی ۔ یہ باتیں اس اسے المجبسے
اور اس طرح ہنس میں کراعتما داور اعتقاد ول آسائی اور دلر مائی کے
اور اس طرح ہنس میں کراعتما داور اعتقاد ول آسائی اور دلر مائی کے
ساتھ ، دوستی اور بزرگی کی شان سے کئے کہ بھے خودمحس ہوئے گئا کہ
میں ناحق برلشان ہوا' اس سے پہلے کہوں نہیں آیا ہوا ہ مخواہ اُسنے دنوں
میں ناحق برلشان ہوا' اس سے پہلے کہوں نہیں آیا ہوا ہ مخواہ اُسنے دنوں
میں ناحق برلشان ہوا' اس سے پہلے کہوں نہیں آیا ہوا ہ مخواہ اُسنے دنوں

و المرصائب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا اس سے بات کر قرط نے انداز گفتگو سے بات کر قرط نے انداز گفتگو سے بات کر الم ہے ہیں کہ انداز گفتگو سے تحسوس ہوتا کہ وہ دوسر میں تواوروں کو مسوس ہوتا کہ وہ دوسر میں بی اعتمادا ورامید کی رقع بدار کر سے ہیں را تن کے ساتھ صرف مرفین مرفین

یا آن کے اعز اند ہوتے بلکی خملف اقسام کے لوگ ہوتے مقاصد کی نوعیت بھی جدا گاند ہوتی لیکن ڈاکٹر الصاری کی بات میں وہ جا دوتھا کہ ہر خص بھی جھٹا کہ گوڈواکٹر الضاری مخاطب دوسروں سے ہیں لیکن کہ وہی رہب ہیں جو بھاری تقویت یا دلجیسی کا موجب ہو۔

واکٹرالفیاری اپنے معائنہ کے کمرہ میں نے جاتے مجھے اس تتح کے معائمته خانوں اورا پرستین روم وغیرہ میں جائے کا اکثرا تفاق ہوا ، کولیکن جس امیدا و رافتها دیے ساتھ میں نے اپنے آپ کوڈاکٹرانصاری اورڈ اکٹر بهامیا رنگھنٹی کے حوالہ کہاہے و مجھے کہیں ورنصیب نہ ہوا۔ ڈاکٹرانصاری اس طرح ديکھے ہمٹولئے گويا وہ نؤدانيے زنم ما در دکوٹمول رہے ہیں۔ اُت کی انگلیا ن تولیمورت سڈول گداڑیا کیزہ کموشس رنگ اور ہی معتدل حرارت کی ہونس اوراُن کووہ اُس نرمی اور نزاکت کے ساتھ کام <sup>س لا</sup>تے كرمجها تبجى يبخسوس ننهن بهواكرسى دوسرے كى أنگليا ك ميرسے بم كوهوري ہیں۔ '' ہ ان کی کھنی ابر وئمیں اور کسی ملیکوں والی' گھری' روَشن اورکٹن آ تکھیں اور شیروشمدسی کاہیں توشیم وجا ن ہیں اس طور پرنفو دکر ہیں جیسے کوئی اريهاخيال مإاهياكام قلب كوماليده ٔ جذَّمات كورْكَنين اورخيالات كوملبندكر ديبايح-وه ورمين كامعائنداني كرتے جيے وه اُن كاجان بيركت والا بھائى جيترابيرا يا جان شار د وست ہے۔اُن کی بیٹیا نی ایک روشش فنمائقی جس پر ملفخ

کوامی اوربرکنے والی امید کے نقوش نظرات تھے۔
معائنہ کرتے وقت الیامعلوم ہونا کویا ڈاکٹر انصاری کوئی تمام دکنی کی
اور کام کریا نہیں ہے اورائسی دلین برتمام وقت اور توجہ صرف کردیں گئے۔
معائنہ ختم کرنے کے بورمیز بر لیٹے ہوئے دلین کوٹو دسما رائے کراٹھائے کے
دیر تک اسے میز بریا وُں لِٹھائے ہوئے دلیق ارہتے دیتے اور خودائس کے
یاس کھڑے ہوکراس طور بریا بیس کرتے جیسے اسپنے سی گرے ہے تکلف وست
یاس کھڑے ہوں ۔اس کے بورسمارا فیے کرمیز سے اتا رہے ،
کردیتے۔
کیڑے ہیں مرد دیتے 'نسخہ کھتے 'انتہال کی ترکیب بیائے اور خوست

روسے م واکٹرانھاری سے رخصت ہوکریں اپنے آپ کو بالکل تندرست جھنے لگا۔ اگر دمن کی کچھ تلیون بھی ہوتی تو ہمجھا کہ دوا استعمال کرنے کے بعد بھی جاتی ہ د ہوگی۔ جنا نجیدین طب سے اُترتے ہی فتجبوری اور جاندنی جوک کی ہیل ہوا وہ ہمہمی میں کم ہوجا تا مجبل والوں کے ہاں سے جبل خرید ماا ورکسی ہول جہا کہ کھانا کھا تا اور مدتوں بر ہنر کرتے کرتے کھانے بینے کا جولطف کھو چکا ہوتا اس کو مدبر ہمنری سے از ہمر نوجا سل کرتا۔ دل کا اندوہ جھیٹ جاتا اور زندگی وشکوار اور خوش آیند معلوم ہونے لگئی۔

میں نے ایک بار ڈاکٹرانصاری کوسرحری کرتے بھی دیکھا ۔ایسامعلوم ہو

تفاجیے کسی ما ہرصور کے ہاتھ ہن تولم ہے یا کوئی مرصع سازکسی نازک زیور یا مشین برکام کر واہے نشتران کی انگیوں میں اس طور برکام کر واجیے بنراد این فائم سے خطوط کھینے رہا ہے ۔ نزاکت اورصلابت دونوں کا امترائی الیموں میں امترائی جو توس قرح کے دنگوں میں یا یا جا تاہے 'چرہ پر نبحید گی انگھوں میں امرائی انگلیوں میں صفائی اور تیزی سابر کیشن کا در نبی سابر کرنے دیکھے تومعلوم ہوتا جیسے شین کا ما ہر مختلف کیکٹروں کو جو اسکر ویسے جڑے ہوں 'خوبی کھرتی صفائی اور اعتماد کے ساتھ ملکی وی کو اسکر واسکے دیکھی میں کی کا مورائی در کے ساتھ علی وی کو واسکر ویسے جڑے ہوں 'خوبی کھرتی صفائی اور اعتماد کے ساتھ علی وی کر واسکے د

مرتین گزرس میری طفولیت اورانسلال کے مشباب کا زمانہ تھا۔ الملال کے عشباب کا زمانہ تھا۔ الملال کے عشبی برج آئے تھے ہم لوگ اس کوشوق اور عقیدت سے بڑھتے تھے۔ عبارت شخصے تو فر کرتے اور جہاں نہیں شخصے تھے وہاں یہ نیمال کرتے تھے کہ کوئی بڑی بلندیا گری بات کہی ہی جو ہماری شخصے سے بہرہے اس لئے اس کا خرام اور زمادہ کرتے تھے یہ تھی بارگھر گیا نجیبن کی الماری کردوغبار سے آئی بڑی اور زمادہ کرتے تھے یہ تھی بارگھر گیا نجیبن کی الماری کردوغبار سے آئی بڑی ہوئی تھی ایک براتھا قیہ نظر جا بڑی۔ دیکھا تواس و قد کی تصویر تھی جوداکٹر انسان موسی میں مرکز دگی میں بیاں سے جنگ بلقان میں رخوں کی دہم بڑی ہے گئے اور تھا۔ کیا تھا۔ یہ تھو براس زمانہ میں الملال میں شائع ہوئی تھی نیجے گھا ہوا تھا۔

<sup>دو</sup>اے وہ لوگو کہ رخمیوں کے ملک میں ع<u>الی</u>ے ہوجی ہال ینینا توخدا را اُن کے زخموں سرختی نه کرماکیوں کہ وہ 'رخم اه وه زما نه یا در گیا چپ اُبوالکلام محمِّعلیٔ ڈاکٹرانصاری کا زنمی ہیوں گے شما دت ہائس کے فاتح کملائئر گے۔ دنیا دیکھ گی ت ابراه سے بٹ گیا ہجا ورتصور کی کرند ل فق پر ٹررہی ہیں ہما ں ہمرہ رہ کر ٹلملااً ک<u>ٹنے سے کہ کیون کی ت</u>کا ة موتا اور بم تركول كى مردك لئے اسلام كانام روشور ،كريے . نے مجے گئے شیا ہیوں کی صف میں کوٹے ہونے کے لٹوکر تے کیکن ب کیا حالہے 'ہم برل گئے زما نہ مدل کیا' دنیا با غزت و ذلت کا تصور بدل گیا ۔ زندگی کی ج يكن حد وجمد كالطعت باقى تنيس رما تصورات ميں نه زنگینی باقی رہنے حرارتُ عزائم میں نداستواری بحاور نہرکت! ما ناموجود ہ عمدیکے مسألل ورمطالباً کھاورنہی ہیں فرائض ور ذمہ داریاں سی بدلی ہوئی ہیں لیکن خدارا کوئی یہ

تبائے یہ کیسے سائل ہیں سے کیے فرائفن ہیں جنسے دماغ میں روشتی نہیں ہیدا ہوتی دلوں میں ولولے نہیں ہیدا ہوتے ہاقعوں میں قوت نئیں ہیدا ہوتی اور زندگی سے حوارت مفقو د ہوگی ہے ۔

ظامرہے میں ٹرانے وقتوں کا ہوٹ راگنی ہے وقت کی ہی زمانہ ترقی کر حکاہی ' زندگی اورزندگی کے تا روبو دیئے اسلوب سے مزیب ہو رہے ہیں ہر چنرکی قدروقتمت گفٹ بڑھ رہی ہے جس چنر کو ہم تماع پونفی شجھے تھے وہ متاع کاسدسے زیا د ہ وقعت نہیں رکھتی او شیجیا ب دیکھ کربھ حجل اورسر ہمیر ہوتے ہیں وہی حال حیات ہے۔ زماندا و رزندگی کی رفتار نی نہیں ہی کا رخ بھی مدل گیا ہولیکن زندگی کی مرینگی کو حقائق کا انکٹ فٹ کیوں کئے۔ راننس کے کرشموں کوانسا نیت کا معیزہ کیوں تبایا جا تاہے ۔ آرٹ ورازا و<sup>ی</sup> کی' قربان گاه پرکن چنروں کی مجینٹ چڑ ہا ئی جارہی ہے <sup>یا</sup> فرا دکی مشا دی وغمی کیا ہوگی'ان کی برواکیوں نیس کی جاتی ہجاعت کے رمگ زارسے ا فرا دکی امیدا و را منگ کے مخلت مان کیوں فنا کئے جا رہے ہیں۔ یہ سب بے وقت کی راگنی صحیح رنج و راحت کا تصورا وروہ بھی درست کیکن رنج و راحت کا احساس کیوں کریدل گیا ؟

داکٹرانصاری ہندوسلمانوں کے نفاق وافتراق کو دورکرنے کی فکریں

تام عمرکوشاں سے ۔وہ نفاق وافتراق کومہندؤں اور کما نوں کا مرص سیجھتے تھے اورایک سیچ طبیب اور ڈاکٹری مانند مریف سے ہمرردی کیا نہوں کے ازالہ میں بوری نوجہ اور دلسوزی اور قابلیت صرف کرتے ہے انہوں نے ہمند و کم افراق کوم ند و ماہلی کی میٹیت سے نہ بھی برکھا اور نہ انہوں نے ہمند و کم افراق کوم ند و ماہلی کی میٹیت سے نہ بھی برکھا اور نہ کی جائے اس مرض کے ازالہ کی ایک حقیقی طبیب کی میٹیت سے کرتے کی میٹیت سے کرتے ہیں نہ تھا۔ وہ جب کرتے جب یا کچھ کرتے اور جبنا کرسکے سب ڈاکٹری حیثیت سے کرتے اور ایسا ہی ایکھوں نے کہا۔

دُاکٹرانصاری کی و فات سے گئے لڑکے لڑکیاں میم ہوگئیں۔ بیوائی الا وارت مواقع ہرکیسے کیسے لوگوں کی مدد کر میجے تھے اس بڑے ہیئے کی گردشس سے کتنی مواقع ہرکیسے کیسے لوگوں کی مدد کر میجے تھے اس بڑے ہیئے کی گردشس سے کتنی میموئی جھوٹی اور ختلف متفرق شینیں گردیش کررہی کھیں۔ وہ محاجوں ہی کے مدد کارنہ تھے ملکہ اُن لوگوں کی آن میان اور وضعداری کے جمی کھیل تھے جن کو" اسیائے گردیش ایام" برابر بیتی جاتی تھی۔ الیوں کی وسکیری معمولی کام نہ تھا۔ دولت اُنٹر' اقتدار کا کنٹا بڑا صحدان پر صرف بہو تا ہوگا۔ بہت کم لوگ الیسے ہوں کے مجفول نے ہرتم کی مدد' انتہائے کشا دہ جنبی اور درما دلی کے ساتھ دوسروں کی کی ہوگی۔اورشا پرکوئی البیا نہ ہوش سے اسی نوعیت کی مردو اکٹر انصاری سنے حال کی ہو۔

الفاری سے قال کی ہو۔
جب اس کھا نے اور خرج کرنے کو کیے مذکفا ایک اور سے ایسے مواقع ہی آئے
جب ان کے باس کھا نے اور خرج کرنے کو کیے مذکفا لیکن اُن کی زندگی ہوسی
جب اس کو کفیل ڈاکٹر افعاری سے کو کیے مذکبی سے موقع سے دوجائنیں
ہونا پڑا جب اس کو کھا لے اور خرج کرنے کی ختی جمیانی پڑی ہولیہ لوگوں
ہونا پڑا جب اس کو کھا لے اور خرج کرنے کی ختی جمیانی پڑی ہولیہ لوگوں
کی تعداد کو زختی ۔ ڈاکٹر افعاری کے رفقا ہیں سے کوئی البیا مذہو گاجس نے ڈاکٹر
افعاری کی اپنی مدد کی ہوتینی ڈاکٹر افعاری نے اس کی کی ساب دیکھنا ہے ، کو
کہ وہ لوگ جن برڈاکٹر کے احمانات کے ڈاکٹر کے لئے کیا کوتے ہیں۔ ڈرصرت آئی
سے ہے کہ ہم بندوست ای سلمان اکٹر دبیتی صرت بیکرتے ہیں کہ مدد لینے ہیں تو
حق وناحی کی جی تمیز اٹھا دیتے ہیں لیکن مدد دینے کے دقت اور اُس ھالت کو
میں ذرا ہوش کی جاتے ہیں جب خو دہم کو مدد مانگنے کی ضرورت ہوئی تھی اور خاری

این واکٹرانصاری جامعہ طبیہ کے قیام و ترقی میں جو کی کرتے ہے اوران کی جو تیار اور ولوٹے اس سے واہب تند تنے اس کا انداز دہیں کرسکتا ہوں۔ غالباً پندی

لوگ ایسے ہوں گے جو جے نیا دہ اس کا احماس کرسکتے ہوں ۔ ابھی جی مفات کی ایک سنام کو داکٹر صاحب کے ہمراہ جامعہ کی نئی عمارت دیکھنے" اوکھائے"
گیا ہوا تھا۔ او کھلے کے صاف سافے ورق برایک نفت س انجر دہاتھا۔ یہ بعد اوراس کا بیکر ابھی ناظمی تھا یصور تصور تصور میں تقال میں دھیرے ان تمام کی گرائیوں اور بینا نئیوں کے موافق دھیرے دھیرے ان تمام گرائیوں اور بینا نئیوں کے ساتھ بے نقاب ہور ما تھا جن میں تومن کا عزم برور شن با تا ہی نا الیدہ ہوتا ہے اورات خاص برور اتھا جن میں تومن کا عزم برور شن با تا ہی نا الیدہ ہوتا ہے۔

عارت نے سامنے کچے فاصلے پرایک طرف ڈاکٹرانصاری آسودہ فاک ستھاور مدفن کے بیشتی بھرد کے سے اپنے جنات کی فردوس تعمیر ہوتے دیکھ رسے تھے۔

دير مورسى تقى بمسب والبراك

## مرحمولنا

غرالال تم تدواقت ہوکہ وجنوں کے مسنے کی دوانا مرکیا آخرکو ویرائے بید کیا گذری!

مولاناسلیمان کمشیرف صاحب اس جمان سے اُٹھ گئے اور اپنے ساتھ وہ تمام ہاتیں ہے گئے جرمیرے گئے ابسی اور میں نہیں میرا اُن کانون کاکوئی رشتہ نہ تھا۔ صرف علی گڑھ کا رشتہ تھا لیکن کس سے کموں اور کون سمجھے گاکہ اس رشتہ میں کیا تھا اور کیا نہ تھا۔ وہ میرے لئے غزیروں سے زیا دہ غزیر ہے۔ بزرگوں سے زیا دہ بزرگ اور دوستوں سے زیا دہ

برلتیان ہوتا توان کے ہاں جاتا جی گھبرا تا تو وہاں جاتا ہوشر ہوتا تو وہاں صرور جاتا ۔۔۔ اور جب کہیں نہ جانا ہوتا تو وہاں جاتا۔ کھنٹوں بٹیجیا کوئی معمولی جان بہنجان یا تعلقات کا آدی پیلے سے توج ہوتا تواسے رخصت کر دیتے کوئی اچھا سلنے جلنے والا موج دہوتا تولسے لیٹنے نہ دیتے ۔جو کچے ہوتا اس سے صرور تواضع کرتے ۔الیا بھی نہ ہوا کہ کوئی چیز موجو دنہ ہو۔ مجھے جائے کا شوق ہنیں مرحوم اس کے بڑے شائق ،

شقے اور ٹرے نگلفٹ سے بیتے۔اصرارسے ایک بیالی نیتے۔ کہتے ہی لو۔ بيرگب: برگ ما يک يا ن کھا ؤ - د دسرانچھ ښا کر د د -نیں کہتا آگیا گے ہاں جائے میں منت کہ نددودھ رفر دکیہی ہوگی کتے میرے کئے بیتے موبانے لئے میں نے دبی زبان سے کما بوی بجوں کا عجی توخیال ہے۔ فرما یا تبھی کہمی بوی بحوں سے الگ رہ کر بھی نڈھ رہ لیا کرویں کہ آپ رام ہوری تمبا کو کھاتے ہیں۔ یہ سے بس کی نہیں بئ کیتے جائے میں دود وشکرا ور مان میں خوشبود ارتمبا کو کھاتے ہو انتہا كا حترام كريامنين آيا -آواز دستے ختا! رشيدگي بيا لي مي*ن شكر* داليا' پير كلي 'چھن'' رسٹ بدکو تمباکو د و-بڑی مزیدار *عطر تمبا*کو تبوثی -<u> ي</u>هرگفتگو كاسلسله نتروع كرتے اسج تك به نه بوچھاكيسے ہو<sup>گ</sup>ال سبكے کیسے ہں۔ کیا کرنے ہو' ایسامعلوم ہو اجیسے کو کی غیر عمولی یات ہوتی کو میں خو دہی کتایا انہیں <u>پہلے سے معلوم ہوتی کیجی انفول نے مجھے گو</u>ت بلوا نہ جیجا کیسی ہی صنروری بات کیوں نہ ہوتی اس کے نتنظر سے کہ چلتے <u> عمرت</u>ے ملا قات ہو جائے گی توکہ دیں گئے -السامو تع ہوتا توصر<sup>ین</sup> شد نترْن من بات خمّ كردية اور فوراً كمدية " اجماعا وْ " مجھے خوب یا دہے ایک دن میں" دومنزلے"کے سامنے سے ٹری تیزی سے ساکل سے گذر رہا تھا سامنے چوترے پرٹسل رہے تھے' فوراُ کا ا

زرا شرنائیس رکا سائیکل کوچوتره سے لگا کر قریب آنا چا ہتا تھا افر مایا منیں نیچے ہی کھڑے رہوا ایک بات کہنی تھی وہ تھا را یا را صغر دشاعر ا ابکہ الدآبا دیے سفر میں ساتھ ہوگیا تھا کیا شعر کہا ہی -رند جو طرف اٹھا لیس وہی ساغرین جائے حیں جگر بیٹھے کے بی لیس وہی مینیا نہ بنی

اس شعرکوا پنے خاص مشرخم کسی قدر مزن لیکن ٹیرو قار ابح ہیں بھیر بڑھا كننے لگئے رشیدا س شعر کا کہنے والا کوئی معمولی آ دمی نہیں ہوسکتا بالہ آباد تک ساتھ رہا بڑاکڑھا ہوا آ د فی ہے ۔اٹیجی ٹین توضرورلانا-اسشسر كى خونى كىفصىل ئۇئىجى ساۋل گا'اس وقت جاۋ'خوش رىمو! -ر وم کے ہا<sup>ن</sup> چائے توکوئی فاص موضوع گفتگو کے لئے تحفو<sup>ح</sup> نہوتا' ہاتوں ہی باتوں میں ایسے ایسے فقے اور لطیفے کمہ حاتے ک طبيعت باغ ياغ ہوجاتی ہربات بے منعطہ زیان کتے 'سے ضغطہ رہار المفيس كافقره بهح كبعي كبيحا لفاظيا ورفقرك بهي كهدحات حوثقال ئى زبان يرنيس آتے ليكن اس بمنظى سے اورا تنا برستد ہے كەس لفظ کی نِقا کست کی طرف زیهن منتقل نه هوتا - ان کی با تو ب میں حلاو<del>ت</del> عَتَىٰ بُهِمِی کَجِمِی فاص بها رکاکوئی لفظ بول جاتے اور کہہ دیتے کہ یہ خ<sup>اں</sup> مهارس دیار کالفظ ب الباجامع لفظ کمیں اور ندھے گا۔

۲

كرسي بويونڈها ہو' صوفاہو' تحنت ہو پینے ایک ہی وضعے یا و را تھا کرا ورسیٹ کر اسی طرح بیٹھ کرجائے بیتے 'مطالعہ کرتے کی اورباتين كرتے نشست كا ہرطرح كاسامان ہوتا چوترے سے تصل نيم دائره سائبان مين مونده عجم بوت ايك طرف جاريا أي هي ال بڑے سے بڑا آ دمی بھی کیوں نہ آجا تا اس کے لئے کو ٹی اچھی کڑسی یا صوفا وغيره اندرے مذنخالا حاتا -جوموجو د موتائسي پروه بھي مبيھ جاتا -اورساك مجمع کود کی کریسی معلوم ہو باکد مروم ہی سب پر تھائے ہوئے ہیں کسی سے آج تک مرحوم نے لیے گفتگونہ کی ش سے علوم ہوتا کہ موللنا نو وارد سی مرحوب ہیں بالاس سے فاص طور بر مخاطب ہیں۔ بڑے سے بڑے نواب کو بھی یں نے مرحوم کے یا س میتے دیمات اور لوگ جی موجود ہس کین مولئنا ہرایک سے ا ك الله الله وقي المسالفتكوكريب بن مولفنا كاليرانا نوكر جا اس طرح نواب صاحب کوچائے کی ایک بیالی لاکردے گاجس طرح وہ مجمع میں سی اورکود وہی بےضغطہ زبان گفتگو' وہی نشست' وہی فضا ہجس کاجی چا ہا تھ کر عِلا کیا۔ اسی دورا ن میں مغرز نو وار دھی تشریف سے سکئے' اور مولانا مرحوم اینی جگه بروں کے توں باغ وہاریا کوہ و قاربتے بیٹے رہے! زندگی میں ہرطرے کے لوگو سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن اکثر محسوس ہی ہواکہ مخاطب میں کہیں نہ کہیں کو ٹی خامی ہے۔ کو کی ٹرامخلھ

ملاتواتنابی ثقه اور روکها یمیکا کوئی سنسنے ہنسائے والا ہواتو پیمحسوس ہوا کہ اس میں تقور ابہت گنورین بھی ہے۔ کوئی بڑا عالم قاضل ہوا تواس ہیں نخوت *ننگ نظری*ا ورکم ظرفی تھی سی نہسی حدثک <sup>لی</sup>ا کی گئی اللہ واسلے معے تواتفیں دنیا کے کا م کانہ یا یا کسی منکرخدا کوالیا نہ یا یا جو کھاورہنس ربيول كي سشيرا فت وعظمتُ كا توقائل موما يكين مرحوم كي تتخصيت أني مع ا ورهنوع هی که وه سرموضوع اور مرموقع سه اس خونی سه عده برا بعی کہ ان کی محبت میں جی لگنا اور کھی میٹھوس نہیں ہوا کہ فلا ں جگہ کمی ہے جے بوراکرنے کے لئے کسی اور کوڈھونڈھٹا چاہئے۔ میرا اُن کا بین باُمین *سال سے ساتھ تھا کیلے ہی*ل ملا توعلی گڑھیں نو دار دکس میرس طالب علم تھا' جیب ان کا ساتھ جھوٹا ہے توسب کچھ تھا۔ د وسروب کے نز دیک نسسی اینے نزدیک سمی میں نے بھی اس میت یں بهت کچه دیکهائنا وربرتا ب اوراین نزدیک این براستعدادیر کچه نه نه کچھ اعتما وجھی رکھتا ہوں کیکن اب فور کرتا ہوں تومعلوم ہو ناہے کہ فرحوم نے بوساوک مجرت ابتدا میں رکھا وہی آخردم تک قایم رہا۔ انفول نے اپنی فدا دا د د بانت وا فلاص سيميشه و مطع قائم رهي شي كويس في اين نر دیک اپنی ہتعدا دا وراپنی ارز ویے میں مطابق یا ما۔ اسے یوں مجھ کیجے كهمولانا كي صحبت سے جيئنج مي الحقا تومعلوم ہوتا كہيں ہے كو دئ نئى اور

اچی بات کیمی یا کوئی نیاا وراجها جذبه بیدا ہوگیا - برینیان و ما پوس ہوا توان کی صحبت سے ہٹاسٹس نبٹاس اٹھاڑنے یا نحصہ ہوا تو مرحوم کی ہو سے غم غلط ہوگیا رخالی الذہن گیا تھا تو معلومات کے ایسے نا ورونطیف نکتوں سے ہرہ منداً ٹھا جوستا پر مرتوں کے مطالعہ یا مثا ہدہ سے حال ندمہ سکتے یہ

ے کم وبیش دنل گیارہ سال ہوئے ریونورسٹی *رحق*تقا تی مٹی عکی تھی بعض د وسرے ارگوں کی *طرح مو*لنیا خاص طور پر نرغہ س تھے. مرط ف سرامیگی جیا آئی ہو ای تقی نفسی فنسی کا عالم تھا بڑے سورا و<sup>ال</sup> ئے یا مُوں لڑا کھڑانے لگے تھے ۔اس وقت کا حال کچھ وہی لوگ جانتے ہیں جن پر وہ عالم گذر تیکا ہے ۔ائس زما نہ میں میں نے توللنا کو دیکیھا کہ کیا مجالہ کہ روز مرّہ کے معمولات میں فرق آحا تاجن کے بارے میں حورائے رکھے تقے اس کاعلی الاعلان افلہارکرتے بیٹ م کے وقت برآیدہ میں لوگ بیٹھے ہوتے جائے 'وشٰی کی صحبت گرم ہوتی ا درا لیامعلوم ہوتا جیسے مصیبت کا لهیں مام نٹ ن نہیں کِسی کی مجال م*ک نہ ہو تی کہ اسنے والی افت* کائڈ<sup>وو</sup> لرّیا- ایک دن شب میں میں عمی حاصر موا۔ میں مرحوم کی خدمت میں اکثر البيي باتتين هجي كهرجا تاجو د وسرے كنے ميں بہيشہ تايل كرتے تھے ميں نے كه مولدُن كياموك والاب فدانخواسته نوع ديگر بود الوكياموگا- كنے لگے

رشیدا تم بھی الساکتے ہو۔ مجھے فیال تھا تم اس شتم کا ذکر نہ بھیڑوگے۔ ہوگا کیا دہی ہو گاجواڑل سے تقدیر میں ہوجیکا بحد مومن کی شان ہی پوکداں پر مراس طاری نہ ہو۔ تم ڈرو کے توائن لوگوں کا کیا حال ہوگا جوتم کو اپنا سردار مجھتے ہیں۔ جو ہونے وال ہے وہ ہوجیکا ہے پیرڈریانی جھھکنے سے کیا فائدہ۔

یون برد مولننا پراس دقت ایا عجمیب عبلال ساطاری تھا اور فیصفه منتا رو آکاوه عمد ماید آگیا جب گالس نے ردم پرقبضه کیا دروحتیوں نے فتح کے نشیس آکر سینٹ کارخ کیا جماس کا ہررکن اپنی اپنی عبکه متمانت اوروقال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جن میں سے ہرایک کو چشیوں نے نشست ہی بڑیج کردیا کیکن کسی پینیر طریعے بنراینی عبکہ جھوڑی اور بذا کہ وزاری کی ۔

وه دن گذرگی جو پی مهرنے والاتفاده جی موجیکا مرقوم جی جوار رحمت میں بینجے گئے اس وقت میں اس زما ندرنظر ڈالٹا ہوں تومعلوم ہوتا ہے کہ کمیسا فردا ورکتنا بڑا سرداری کی بڑی کمیسا فردا ورکتنا بڑا سرداری کی بڑی بڑی یا تیس خیس بیختیفا تی کمیٹی کا زماند کوئی معمول زماند زنقا۔ اس وقت صرف مولانا کی ذات ایسی حتی جوابنی جگہ بر بہاڑ کی طرح قائم ختی ہے اب جی لیتیس ہے کہ مرحوم زندہ ہوتے اوران سے تاریخی و ومنزلد پر فتیس کے مرحوم زندہ ہوتے اوران سے تاریخی و ومنزلد پر فتیس کے مرحوم زندہ ہوتے اوران کے معمولات میں کوئی فرق نہ آتا ہوائی جا زیم برسائے ہوئے تو بھی مولانا کے معمولات میں کوئی فرق نہ آتا ہوائی جا زیم برسائے ہوئے تو بھی مولانا کے معمولات میں کوئی فرق نہ آتا

الا واير کا زماندي مان کواريش کاسيلاب ايني پورې طاقت رہے" گائے کی قربانی"ا ور" موالات" بر بڑے بڑے جیداً وزستندلوگو نے اپنے اپنے خیالات کا اخهار کر دیا ہے۔ اُس زمانہ کے اخبارات تقاریر تصانيف وردجمانات كااب اندازه كرتابون توالييامعلوم بوتا بحكه كيا ہے کیا ہوگیا ۔ اُس وقت الیامعلوم ہو تا تھا کہ جو کچھ ہور ہاہے اور جو کچھ کها جا رہاہے وہی سب کھے ہے ۔ ہی باتیں تھیک ہیں ۔ ان کے علاوہ کوئی ا ورمات تفیک موننین سکتی تقی کا بع میں عجبیب افرا تفری تیبلی مہوئی تھی۔ مرحوم مطعون مبور سيستق ليكن شهره يركوني انر تفااور شعمولات بي كوني فرق-ائس زمانديس مين اسى دومنزله كعقى كرون مين ربتا تقا اورمترك اور مرح م کے کشست کے کروں میں صرف ایک دلوار حدف فل متی-جس میں ایک دروازه بھی تھا۔ دن میں کئی کئی بار ملنے کا آلفاق مہوتاتھا كت تقريب وكيمو علماءكس طرح ليدرون كالكلونات موسك ہیںا ورلیڈروں نے مذہبی اصول اورفقهی مسائل کوکسیا گھر گھروندا نبارگھ بى مىرى سىجەرس اس وقت سارى ماتىن منىن آتى تقين اور نەس ان غصيلات ميں بڑنا جا ہتا تھا ليکن مرحوم پرايک خاص *کيفيت طاري رتبي* تقى - و دره ره كرانفيس با تول كوهيطرت نقفه ا وركت عقد كمايس معبكرا ا مول لینا منیں جا ہتا اور نہ بیرجا ہتا ہوں کہ کالج اس تیم کے مناقتوں کا

مرکزنے لیکن کما کہ وں ٔ خدا کو توبعد میں منہ دکھانے کا موقع ملے گا آپ ونیاکے لکھے شعے لوگ کیا کہ رگے بالأخرموللناف ان مهاحت يرقلما تمايا لكھے رہتے۔ اكثر مجھے بھھاكر شاتے اور رائے طلب كرتے۔ مس كتا كر لاننا علومات اتنی منیں میں کہ میں محا کمہ کرسکوں۔ آب حو کتے ہیں تھیک ہی گئتے ہوں گے۔ کہتے بیات نہیں ہے تم پراس ٹرکم کا اثر میں ہوا ورسمجھے موکہ یپ نکڑوں علماء حرکھ کتے ہیں وہ ٹھاک ہے اور میں کا لیج کا مولوی لوں ہی ہاکتا ہوں۔ یہ بات نیس ہے۔ ہم تم زند ہیں تو دېچولىي گے كە كون حق يرتھاا دركون ناحق ير! لَدْرِ كَيا بُو تَجِيمِ بِولِي والاتفا وه بھی ہوا۔ لیکن فرحوم نے اثر سرايم كى من ونجيب لكوريا تقا بعدين معلوم مواكر فقيقت وہى على - اس كا ايك بك حرف يحيح عقا - آج تك اس كي سياني ايني جگه مرقعاً كم ہے۔ سارے علیا دسیا ے خروس آھے تھے صرف فرحوم اپنی جگر مرقا ھے اس کا وٹرا ٹ کسی نے نہ کیا اور نہ کھی م نے مولننا کی اس فدمت اور قابلیت کا اعترا <sup>ن کی</sup> وفعد میں نے دریا فت کیا تومرحوم نے بیس کر فرمایا الیکن میں اُن کلمات

كودُ برانانين جاستا-است مدفرگی وربحيدگی پيدا بوين كاندلينه كو!

شاریس سیرت رسول کا ده کا زما نه گزرانی نبیده سیرت رسول کا جنسه تفار مرحوم کی تقریبوری جی فیسید کیا ایک جم غیرتها مرحوم کی تقریبوری حی فیسید کیا ایک جم غیرتها مرحوم کی تقریبوری کی ساتم تقریبر کرنسید سی خاموشی کا بیما فی تفایش می والماند جو سی ایک بوژها کی بیما فی تفایش فی سارا قبیم ایک بوژها کی بیمانی تفایش می دورت ایک بوژها کی بیمانی تفایش و می ایک بوژها کی تاب و وه جمکا مردا نبیو کا کریت کا تولیل کا بیمولنا نبیا کی مرحوم کوسیندت می گاکریت کی کوسید دیا و دوایس جیلاگیا بیمولنا نبیا استان مرحوم کوسیندت می گاکریت و نبیروم حرم کی شیما دا ورجونیوریس اس و قت علم دفعل کے بیم و حرائے تھے۔

مرحوم میں اپنے اسا دہی کا جروت وطنطنہ تھا ان کی شفقت میں جی جبروت کارفرہ تھا۔ بیس نے مرحوم کو جھے کہ کریا گول گول ہا تیں کرتے ہی جبروت کارفرہ تھا۔ بیس نے مرحوم کو جھے کہ کا گول گول ہا تیں کرتے ہیں نہ بار میں مرحوم کی فدمت میں حاضر ہوکر عوض کیا مولونا براہ برت بڑے آ دمی نے مولونا کی فدمت میں حاضر ہوکر عوض کیا مولونا براہ نوازش کرے شب کا کھا ناغویب فانہ برینا ول فرمائے مولانا نے بغیر کسی تا مل کے بے لاگ کہا۔ بنیں جناب میرا آپ کا کھا فرکا کھا تا نہیں ہوئی میں ہوسکتا۔ وہ صاحب بڑسے خفیف ہوئے کیکن مرحوم براس کاکوئی انٹرنہ تھا۔ ہم سب سخت متے میں میں مرحوم سے فرمایا 'جی ہاں میراان کاکوئی انٹرنہ تھا۔ ہم سب سخت متے میں میں مرحوم سے فرمایا 'جی ہاں میراان کاکوئی انٹرنہ تھا۔

کھا، ہنیں ہی ہی می کے گئے اور واقعات ہیں کئی سال کی بات ہی دوہم المجمد مرتوم سفر کرنے المجمد مرتشر لوٹ جا رہے تھے اتفاق وقت جس گاڑی سے مرحوم سفر کرنے والے تھے اسی سے ایک بڑے ذکی دھا بہت بزرگ کا یونیورسٹی کی طرن سے خور مقد مرحوم تھا۔ ان سے مولانا آزر دہ تھے انہوں نے سے دل میں خوش ہو کہ مولانا تھی ان کی بزیرائی کے لئے تشریف لائے تھے ۔ دل میں خوش ہو کہ سرکے بڑھا و رمصافی کے لئے ہا تھ بڑھا یا یہ مولانا نے بھیر کسی بس وار میں گئے ہوئے ہیں بی ہاتھا تیں مولانا ہے ہوئے ہیں بی ہاتھا تیں مولانا ہے بیادی ہیں ہاتھا تیں موار میں گئے '۔

مولانا " یہ کھرانے ڈیمیں سوار میں گئے '۔

ا میں اس معا مارس سے میں و اور اس میں استرین سورشی کے کسی علیہ میں شریک نہ ہوئے کے کسی بڑے آدمی کی آمدیر یونیورشی کے کسی بڑے آدمی کے گھرنہ جانے تا وقتیکہ اُس سے مارا نہ نہ ہوئا۔ مجھے معلوم ہے فرقوم کی الیسوں الیسوں سے بھی گھری دوسی تھی جن کو دین و ذمیرہ سے دور کا بھی سرو کا رہنیں اور الیسوں سے بھی تھی جو لینے وقت کے بڑے جیّر عالم دین سی جھے جانے تھے 'شرخص محبت واحترام کے فرایت کے بڑے جیّر عالم دین سی جھے جانے تھے 'شرخص محبت واحترام کے فرایت کے کرا تا تھا اور طبئن و مسرور و ایس جا تا جس سے طبیعت نہ فروم اس معا ملہ میں بڑے کھرے تھے کیجھی دنیا سازی کی خاطر کسی کی مرحوم اس معا ملہ میں بڑے کھرے تھے کیجھی دنیا سازی کی خاطر کسی کی مرحوم اس معا ملہ میں بڑے کھرے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے میں تالیف قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آن برجان بھرکتے ۔ "الیفت قلوب نہ کی لیکن جن سے خاص تعلقات تھے آئی برجان کے اس کو سے خاص تعلقات تھے آئی برجان کے اس کے اس کی تعلقات تھے آئی برخان کے اس کی سے کہ کی تعلقات تھے آئی برخان کے اس کی تعلقات کے اس کے اس کی تعلقات کے تعلقات کے اس کی تعلقات کے

عظی اس کی تخلیفت مصطرب ہوئے اورائس کی فوشی سے باغ باغ ہوجاتے۔

لىن نارواا وردكىك على كئے كئے كەاكفىن ما دكركے آج تك مرا دل كرهمتا بحاور سكيني والورس محق فلبي نفرت يهدا بروكئي سيامكن موللنا یراس کا کوئیانزندتھا۔ آج مک میں نے ان کی زبان سے کوئی کلمہ <sup>س</sup>ا ىنىرىپ نىاجىرىسە ندازە كيا ھاسكتاكە مولنىيا براس كاكونى رىزىپ اېك د ن معلوم ننیں کونسا موقع تھا' اس اخیا ری گندگی کا مذکرہ آیا توم<sup>ر</sup>قوم نے فرمایا اُ ورلینے مخصوص قلند*را ن*دا ن*دانت<sup>ور</sup> علوا کے ٹرھو۔ بینہی*ں َ سليتے كون كه ر ماہے رصاحبرا دہ ہوسى ديكھتے بوكركس كے خلاف كم رما بيئ لڙا ئي مجھے ليند سے ليکن بها درول سے مسوا ُوں سے نہيں'ا مروم كى تخصيب كاايك عجيب كمال تماحيں كوميں محسوس توكر ما ہوں کین وضاحت نہیں کرسکتا 'مگن ہے مثال دینے سے یہ یا ت سی قدر واضح ہوجائے مرحوم کے ون رات کے اعظتے معتقفے والول میں فردٌ قرواً كونيُ خاص جا ذہرت نہ تھی لیکن ہی لوگ جب مرحوم کے علقہ مين للنجي بوت توريجبوعه نهايت ولل نهایت دلپذیراوریه بات کھافراد ہی تک محدود ندھی بلکہ مرحوم۔

ندر دوچیز حباں رکھی ہوتی اس میں بھی ایک فاحک شن ظراتی-رومین پیشال کے مرحوم کے کمروں کے اندر کی تقریباً تمام حیزی مېرې نظرول مېن مې جوچېز جمال آج سے بېس سال يىلنے د تھی تھتی ، ہوجہ دھتی کرسٹول کی وہی ترتمپ کتا بول کی الما رکاہی عگیہ برشخت کی وہی جگہ وہی پوششن کھونٹیوں کا وہی متفام' ما ندان اسى نرسى يراحيو في حيو في نجس ا وركوكرما ل متخت-يُقْرِيُ يُوْلَ عِلْكُ كَا دُبِيٌّ دوحار ساليا لِيُحْلِي ببوليُ دشلف مرما د ٹاغذ رکھیں ہوئی کتا وں کا انبا رُنتخت کے او رکھونٹیوں رسگی نبو يتى كَثْرُول كَي شيروانيا ل'ا ورْتُوستْس رْنگ صافے ايسامغلوم توصیت مرحوم کی تنصیت کے بیسب عنا صرترکیبی ہیں۔ اب ا دھرے گذر ہوگا ہم تود ولمشرله كي طرف انكه المها تها كر دسكيف كي بهت بنيس يُرتى اور د الحميسر

وروازه نے سامنے مٹرک کی دوسری جانب درختوں کی کھلملی میں دو منرله كاقوسي برآمده ورحبوتره نظراتا تفائكهس كوئي زياده بيإرمية مااور طبيعت برينان رتبي توزركهين حانا اجهامعلوم بهوتاا ورزر كحركاندر بہنے کی ہمت ٹرتی تھی تھی کھی دروازہ سے با ہر نخلتا تو مرحوم اسٹے

چوتره برلی کتاده آستیون کاسپید کرته پینی سر برگوافخل کی ٹوپی اور پائوں میں دی کی نازک ٹیرزر جرتی بینے سر پیچے کئے ہوئے دونوں ہاتھ کر پر ہاندھ تیز تیز قدموں سے بہل قدمی کرتے نظرات و کیے کر دک ڈھار ہوجاتی سوجیا کہ مرحوم اس وقت کوئی نہایت ہی اچھا شعر گنگہ ار ہر ہوں گئے اگر جلیا جائوں تو وہ اس طور سے خیر مقدم کریں سے کے لیابیت کافی ہو تا۔ میں مکان کے اندرا جاتا ور دعاکر تاکہ خدا اطیبان دے تومولانا کے ہاں جائوں اور جی بھرکر اُن کی شفقت مرحمت اور لطافت فطرافت ہے جی سیر کروں۔

مرحوم کومیرے بڑے لڑے اقبال سے بڑوانس تھا ٔ حالا مکان کا تام عرکسی بچے سے سابقہ نہیں ہوا تھا وہ صرف چند نہینوں کا تھا کہ اسے بلاکھیجے ۔ گو دمیں بٹھاتے اس کا نام کہ ورکھا تھا' بیٹیاب کردتیا توکتے آپ کدو تو نماز نہ بڑھتے دے گا' اچھا کوئی ہرج ہنیں کرمثیا' بڑا ہوگا تو کے کامولان ابّا پر بیٹیاب کر حکا ہے جب وہ یا وُں ہا وُن بیٹنے لگا تو اپنی دونوں ہا تھ گی آگئی اس کے ہاتھ ہیں دے دیتے اور کتے ناجے بے کدونا ہے۔ اس کے بعد اپنے مخصوص دلنٹیں سکین پر وقار کئ میں کتے توم توم دے باج تو قرعی توم ورے بورج

ہاں ناچے کے کدو ناجے مهال ڈمڑھ سال کا تھاکہ ایک دن شام کوا قبال کوئی تھ ـ وه بجا یک بغیرکے سنے کیوں اقبال کو پھیکم یو رہے گئے۔ کچھری وٹول جند لئے بغر کے سنے اقبال کر لانٹے دیکھے گئے۔ ایک دن اسی زماند مس بحد کو د کھیے کہ کے کندوشرا ماے تھے کیڑے نید کہنیا گا اجها دیکه تیرے گئے میں کٹرا بٹائو ن گا۔ چندہی دنوں بعدد نکھٹا ہون کہ امک نمایت ہی ٹر تخلف انگن بینائے ہوئے حسب معمول اسے نجار ہوں۔ چے کے نئے تشریف نے گئے ترویا ں سے اقبال کے گئے ایک نمای<sup>سی</sup> خوبصورت جغها ورعقال لائے -اقبال دات میں روتا توضیح کے دقت مولننا كاآدمي ضرورا تأكه رات كوكد وكيول رويا ساست ببيحدو-اقبال برابيوا تواكثر كحالينيني كي حيري خود ليكرحا نا مرحوم بيت خوش بوت ا بميتنه كيه نه كيدو كروايس كرته-كهان يني كي حزرن مبوع على سيت بھیجة رہتے۔ اور کہلا تھیجة که برکدو کے لئے ہے۔ وفات سے سال سوا يخط محت الهجي منين رہي تھي۔ قبال کچھ لے جا تا تو کتے اب کدوا سبي

باربوں اور بڈھا ہوگیا۔ اب بیری لائی جنرکیسے کھاؤں۔
اکٹر کماکرتے اقبال کو میرے ہاں جیجے دیاکر و میں اسے عربی فارسی
پڑیاؤں گا۔ اب کدو بڑا ہوگیا۔ اب نیس ناچے گا اس گئے اب اسے وسلا
ناج نجاؤں گا آب ال کچے دنوں مک بہت بھار رہا میں برٹ ان رسبنہ
کگا ، مرحوم نے ناتو فرما نے گئے۔ ارے کدوکا جگر خواب ہے گھراؤ نہیں
کوئی یات بنیں ڈاکٹروں کی بات میں نہ آؤ بہت ہی باتیں تباہتے ہیں
مراحی کوئی یا تبین بہاڑ نے جانا جائے ہوتو نے جاؤ فائدہ ہوگا۔ لیکن
کدوسے کدونا جتا رہے۔ توم توم رسے باجے توم رسی ا

کدوسے کدو ما جبارہ بوم کوم رہے بہت کومری ا میرے مضامین کے بڑے شائق سے نود بڑھتے اورائی خلصوں اور بے تکلف دوستوں کو سُنا ہے 'میں ملیا تومضمون کے بارہ بیل بیا رائے بھی سنا دستے اور رہ بھی تبا دستے کہن کن کو افقول نے مضمون سابا اور کس کس نے کیا کہا رسکن اکٹراس کے خلاف بھی ہوتا' ایاف ن بوٹری آفس سے اُترکراسٹر بھی ہال کی طوف ارسے شئے میں سٹرک سے گذر رہاتھا سلام کیا بوٹ ' اجی یہ تم کیا نمل کھنے سکے ہو۔ اس دفعہ کا صنمون بڑائنو سلام کیا بوٹ ' اجی یہ تم کیا نمل کھنے سکے ہو۔ اس دفعہ کا صنمون بڑائنو تھا' ہاں بالکل بے سرویا۔ اچھا جا اُو اینا کام دکھو' میں نے چا ہا کہ کچھو کہنے سکے بس بس آجی آنیا ہی وہ دیکھو تمہارایار آر ہا ہے۔ جا اُو! مرحوم کی سے رہ کا ایک خصوصی ہیلو یہ تھا وہ جو چرر کھتے تھے اس یا

کوئی مذکوئی خاص بات صرور میوتی بڑی دلکش ہوتی بڑی تمیمی ہوتی باس کے ساتھ کوئی فاص روایت واہت ہوتی ہمیشہ پاکٹرہیمی اورمردا نہومنع کے ایاس بینتے "گرا ں قبیت اور نیا در قتی کے اونی کڑوں کا بڑا شوق نفا شیروا نی پارونیٔ دا راهکن کاکٹرا بڑا صوفیا مذا ور دنگش ہوتا۔ایک دفعہ ا فَمَا لْسًا نِ سِيهِ ايك كُرُم عِبا مَنْكَا لَى تَقِي ۚ فَافْتِي رَبُّكَ كَا كِيْراجِس مِرْكُمْ م موے کشمی بھول کا ڑھے گئے تھے۔ ایک دن میں کینجا تو لو لے غوب آ تجهن وہ عبا تولانا کیھی کیا کہیں گے کہ مولوی کے پاس فریسے کیسے العنیمت ہں۔ عبالا لُکُکی بڑے شوق سے بینا الولے کیا رائے سے میں بہت ویب بہنے کر دیکھنے لگا۔اس پر ہا تھ کھیراا و رضرورت سے زیا دہ دکھیں کا انلمار في لكاروك فيريت توسيد اس قدر الهاك كا اظاركبون كياً عا رايج یں مے عوض کیا کیا کھوں۔ اسی طرح کی ایک چیزاس و ن طب پرتی اب مزمل متَّدخا ں کو پینے دیکھاتھا' اُن کے قریب توجانے کی ہمت نہو کُ آج ا ہے ماس وسی ہی چنر دہمیں تو کہا موقع احیا ہے اس تخت طاؤن کو ذراحیو بھا بھی لوں بڑے زورسے سنے کنے لگے بازنہ آؤگے اچھا ایک ذراحیو بھا بھی لوں بڑے زورسے سنے کنے لگے بازنہ آؤگے اچھا ایک بإن بنا كُواورية توتباؤوه تها را يار داكركها ب برا مرداد مي يُ ذرا منحبت الحيي منيں ہے' يس لنے كها جي ہاںان دنوں صحت الحيي منيں ہو' بولے بیرکیا' میں کہتا ہوں اس کا ساتھ نامعقولوں سے بڑا ہے تم کتے ہو

صحت العیی نمیں بھر اواز دی جبا ذرا ایک طِنتری میں رشید کے لئے بہاڑی تو لانا۔

مرحوم کے معمولات بھی غیر ممولی تھے۔ سرد لوں میں با ہر سوتے ہے، ا تبدا میں تو ہالکا بسحن من کین ادھر *حند سالوں سے بر*آمدہ میں آرام ک<del>رنے</del> کے تھے بگرمیوں میں اندر رصا ئے اوڑھ کر' بشرگداز' جا در من ستھری اسکے متعدد مینکھے کا کوئی وستورنه تھا۔ گرمی میں نہر فین کا یا نی مل سکتا تھا نہ سردى ميں گرم يا ني بہين سكتے سے كريسين آنابت اچھا ہو۔شام كانمانا ا در دعوب میں بنجونا منع کرتے تھے۔ د وسر*ے کے تولئے یا* رومال <sup>ا</sup> با تعربنیں بو حقتے تھے؛ ننگے مرشکل <sup>دی</sup>ھے جاتے تھے گفتگو لبندا وازے ک<sup>تے۔</sup> كا نا يھوسى گوا را نەنتى عما مەكىئ سىپلىخە رغفرا نى رنگ كا بۇتا اوردۇتى تى کی ٹرزر ململ کالمها ٹری کشا وہ اسٹینوں کا کرتہ پہنتے جس کے سیسجے ہمیشہ ممل کی ہٹن دارصدری ہوتی کیڑافتمتی اورٹ ریفانہ رنگ ا وصنع كالهوتا يمسى كواحيما كيراسين دعيفة توخوش مبوت اورتسرلف كر ناپند ہو یا توکہ دیشے۔ سالن بڑی تیزمرحول کالیند تھا۔ ہیشہ خیا کی راگرو بیٹھ کر کھناتے نوکروں کا ٹرایاس رکھتے ۔ تکھنے ہیں سطرجھی نہیں سیدھی ہنو تی جیے دوست رکھے اُس سے نمایت خوش ہوکرائے بڑھ کر گ کھول کرسنتے اورکوئی نہ کوئی خوش طبعی یا خوش دلی کا فقرہ ضرور سکتے۔

مرعوب ہونا جانتے ہی ندیتھے نرکسی کے علم سے نیکسی کی دولت سے نیکسی کے اقتدارے۔ ندمہی عقائد میں کتر، سارک میں بے لیٹ ہوجتنا جھوٹا ہراا سے تنی ہی فروتنی سے ملتے بڑا ہوتا تو اس سے کہیں اور شرا ہو کر سے التے اللہ کا و قاران کے دم سے تھا مغرز و مجبوب مولوی سے ان بی کو ایا ؟ قدمها منهُ رنگ صاف جلدر دشن اعضایتکی نقشه نرم د نا رک وتكوين عيوقي حن مين حذبات كالآ تارجر ُها مُحِيدُكُمّا ربيراً نظرتيرومُما فتَم اندا زمیں باکمین انگیاں اسی جن میں قالم مشیرور مائے ہی زیب س اوا میں کڑک اور نیک و همک هی فطابت برائے تومعلوم ہو ماضفیں لط دىي كئ نماز يرهات تومعلوم بوتاكه خدا كأكل م دوسرول كويبنيات میں ہتی اورائیے ما لک دونوں کی عظمت کا احسانس ہو۔ جمعه کی ایک نمازیا وہے ' جاڑے کے دن تھے 'یخ بھری ہوا کیں بهامعلوم ہوتا تھا گیا رگ وریشہ ہیں سوئیاں بن بن کرا تر تی جاتی ہیں۔ طم صاحب دنیات نالبًا موجود نه تقے مرتوم امامت کے لیے گر<u>ئے</u> مں ہو ہی تھی کہ مولن نے کہا ًا ہٹدا کیڑالیامعلوم ہوا<del>جات</del> رائے نطاکی ہرصداکی ارسٹس تھین لی-اس کے بعد چواراً سائٹروع کے ىرى يى معلوم بىرتا ئىلى خى<u>سە نىا كىدگى تلوا مىيدان ج</u>ىا دىي*س كونىدتى لەزىڭ گر*قى کیلی کائتی استنتی تیرتی اُنھرتی اسے بڑھتی کی جا رہی ہے رکو کی کمبی سور آ

قى حبب تاختم منىس بولى يەعلوم بوتا تھا جىسے بىم وجا ن مىن تحليا <sup>ل</sup> ن ہیں ۔اور نٹلوق خو د سیاری میں ہمیں نہیں در ٰو د یوار بھی بھیو م ر پی پیرسائی دن کی نمازاب بھی یا دہنے اور ہاں اس برایمان بھی ہوکہ وقت آگیا توشوق شما وت دنیائے سرشیٹ فرازا ور زندگی کے بر مایل و تذبذب کوخس وخاشاک کی طرح بهالے حائے گا!! مروم الیوں سے بھی علمی گفتگونہ کرتے جن کے بارہ میں ان کوفین ہو ماکہ اس کوعلم کا تھمنڈے یاعلم ک*ی گر*ائی ما وزن نصیب ہنیں ہی یاص<sup>ن</sup> دنیوی قت دارگا حامل ہے *اگر گو بی چھاڑھی* دیٹا توٹال جاتے ورینہ صا ره دینے که کوئی د وسری بات سیحے ایک کوان با توں سے کیا سرو کار! المبين نثائع يونئ ثواس كاابك شخەسراقبال مرحوم كوهمى جمع سرا قبال مردوم نے ٹری تعریف کی اور فرمایام لبين كا ذكر فقرگماير بعض لیسے ہیلوں *رکبی روشن*ی ڈالی ہے جن بطرف سيائحهي ميرا ذهن ننين فتقل ببواتها يخفتكه ببوت مستقا بالموقع الساآياجب سرافبال دروم ن فرماياك ومولانا ووسرافيان مين أكراس بجيث كوهي بطورضميريتنامل كرديجئة تومبتر ببوكارايك وي وجأبت

بزرگ جن کو دنیورسٹی کے نظم ونسق میں کا فی عمل دخل تھا اور اپنے سی سال
اور قومی خدمات کے اعتبا رہے ہمی علی گڑھ کی دنیا میں بہت کچھا ہمیت حال
میں در جومین سے ذرا فاصلہ پر دسترخوان برموجو دفتے ۔ وہیں سے آواز
وی ہاں مولائن میری ہمی وہی رائے ہے جوسرا قبال نے دی ہو دوسر
اٹیلیشن میں ۔۔۔۔ '' اتنا ہی کہ ہائے سے کہ مرجوم نے ملکا لا''۔۔۔۔۔
اٹیلیشن میں نہ بڑئیے ۔ کھا نا کھائیے ' آپ کو ان با توں سے کیا نبست اس کھائے ۔۔۔ طاحظہ فرایا نہ ۔ ہاں یس کھانا کھائے ۔۔۔ طاحظہ فرایا نہ ۔ ہاں یس کھانا کھائے ۔۔۔ طاحظہ فرایا نہ ۔ ہاں یس کھانا کھائے ۔۔۔۔ طاحظہ فرایا نہ ۔ ہاں یس کھانا کھائے ۔۔۔۔ کھا نا کھائے ۔۔۔۔ طاحظہ فرایا نہ ۔ ہاں یس کھانا

ایک اور نررگ جن کے بارہ میں کھنگنا ہی زیادہ مناسب ہے۔
دنیات کے نصاب ہے کی کتابوں برجماں تھاں نشانات
دنیات کے نصاب ہے کی کتابوں برجماں تھاں نشانات
لگاکرد جوم کے باس بھی یا کرتے تھے۔ توقع یہ تھی کہ مرح م تباد کہ خیالات
سے ان کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ مرحوم نے تحریری کوئی جوانینیں
دیا۔ ایک صاحب سے یہ البتہ کہ لا دیا کہ کتا ہیں موصول ہوئیں۔ انہوں کے
اسی کوئینہ سے جھا ایک دن طقہ چائے نوشی میں اکر شریک ہوئے اور
تھی الوجی کا نذکرہ چھے دیا مرحوم نے نمایت شیدگی کے ساتھ فرایا 'آپ
کو دینیات سے کیا واسط 'آپ کے اپنے مشاغل کیا کم ہیں کہ دنییات کی
طرف توجہ فرمائیں۔ وہ صاحب خفیصت ہوکہ خاموش ہوگئے۔ تھوڑی ہی دیر
طرف توجہ فرمائیں۔ وہ صاحب خفیصت ہوکہ خاموش ہوگئے۔ تھوڑی ہی دیر

یں آموں کا بزکرہ آگیا۔ اس میں نوداردنے بڑی انہاک سے حصد لینا تاثری کیا۔ درجو منے فرمایا بیٹی ک ہے ۔ اس برگفتگو کیجئے ملاحظہ فرماتے ہونہ بیآ ہے کا حق ہے!

ی بات ہے اور بڑے ہیں۔ اور جوم کے ہاں ایک بڑے سن رسیدہ بڑے بزرگ اور بڑے ہیں جائے ہوئے ہوئے گئے ایس میں بے کلفی تھی ور نبطا ہم ہوئے تھے ایس میں بے کلفی تھی ور نبطا ہم ہی خاتھ اور بھان ہوئے گئی سردی تھی مرحوم حسب معمول براند میں سو ہے تھے اور جہان کی حی مردی تھی مرحوم حسب معمول براند کی میں سو ہے تھے اور جہان کی وی چھاکوں ؟ جواب بلا کوئی نہیں ہیں ہوں۔ بولے فیر تو ہے کہا وضو کروں گا بولے تو کیجئے نہیں کی فیند کیوں حرام کرتے ہیں۔ افعوں نے کہا موری کا محتور اگر م یا نی مل جاتا فرما نے جہنم ہیں۔ ہمان نے کہا مردارت و بولورے طور برشن نہ پایا ، بولے کرم یا نی جنم ہیں ہمان نے کہا مردارت کی کیکن فقرہ خوب کہا !

ایک دن کلاس پنج فلا ف معمول برت کم لڑکے نظرائے او جھاکیا بات ہی معلوم ہوا ، با ہرسے کوئی مشہور کر کھٹیم آئی ہوئی ہے بڑے معرکہ کا میم ہورہاہے۔ ایک لڑکے لئے کما مولن چھٹی نے دیجئے توہم سب جی یکھ آئیں ، بولے ہاں جھٹی ہے مقصود حاصری تھی لڑنے نے جواب دیا مولانا

حا **منری کیجیۓ کا تو**ہیتوں کا نقصان مہو جائے گا۔ فرمایا حاضری اپنی قصو ىقى تتمارىنىن جائوج**اد ئ**ىجى يىچ دىكھا**ۇ ا** بہت دنوں کی بات ہے کہ بین کل س میں **لوائ**ے جا می او ز طربطا ماکریا تھا۔ان س<sup>بی</sup>ض مقا مات میری سجھ میں شرآتے۔ بھی کیجی اپنی د قتیں ہے کر مرتوم کے پاس ہینج جاتا۔ بڑے نوش میو کے میں جہاں اُمکتا ہوں۔ فرمایا ہی تو صیب سے مصیل سے ہائیں <del>نہیں سنت</del>ے تقورًا ما بالنا وريها ك تكاع طالب علم برمنين كرية بدكام الحما في كيرون كا بهجه - مُكْرًا ن بيون يا ڈاگريان سڀ اُٿيائي گيرے علم ڪي ظلمتِ اُق مَنْه رہی توطالب علم مں سعا دت کہاں ہے ایک میں لئے کہا مولن انگفند میں والا ہی خراٹھا ٹی گیروں برجھی توٹیرا وقت آناہے کتے اچھا اچھا' بولوٹرھو' میں ٹرمیناسٹ وع کرتا ۔ نیتے ہی میں روک دیتے ۔ کمتے معلوم سے پھران ى وضاحت كرديتها ورفيلغ لكنا توكته ومكيمو كيركتنا ببول قرآن مره دالو لوائح جامي وركنتن رازكل سيس شرها دوكي ليكن قرآن شرع بغير کھے مرصوں کے مجمعیں ان مباحث کومت چھٹرنا۔ آگے تم جا نوتمہارا كام اور إن ايك يان كھاتے جاؤييں نے كما جى نئيں كلاس بھاگ عِلْ عَلَى كُنْ مُنْ وَعُمْرُو وَمُرْمِعَانَا ٱلْمُرْدِو كُلْسِ بِعِالُ عِلْ يُرْجِعُ

وك انتظاركرتے رہيں گے۔ مان توكھاتے ہی جاؤ! ا مک با رجائے نوشی کی صحبت گرم تھی۔ سارے در دلش موجود تھے ا كب صاحب من مخ من كوخانقاه سليمانية من لائف ممبري كا درجه طال نتها ليكن اكثربا رما عات تقصيمولان الطعث الشدصاحب مرحوم كے علم وقضر كاتذكره تفاكه متذكره صدر بزرك بهي البنجي يهموللنا لطف الأرصاحي و کے شاہر دیتے ' چنانے اسے کے ساتھ ہی گفتگو میں شعر مک اور تعربیت وا سے میٹن میش نظرانے لگے موجوم نے چائے کا ایک دکھتا ہا م جرعه لیتے ہوئے فرما یا بھا تی مس تو مولنن کطف کتّہ صاحب کی کہ اسمہ كابهلى قائل ہوں۔ نو وار د بے تعجب میں اگر یوجھا موللنا ہے کیونکر فتروم ما تدفر ما یا''اور دو اهو آب نے آپ کوٹر ھا دیا میرا یا ل بوے ایک رات گھروالیں آیا تومعلوم بوا کہ زبا نی سوا آئی ہو ٹی ہیں میں نے کہا جلومولانا کے ہاں ہوآ وُں بیٹجا تو کہا دیکھتا ہ

کار کل جھوٹی گول میز کے سائے اپنی کرسی بریا و کُ اُٹھائے اکر واز ہوئے کو فئی چیز بڑے عورہ بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہامخس تو نہیں بولے بڑھ جاؤ ' ابھی تبا تا ہول' میں بیٹھ گیا' عینک کے اوپرسے نکاہ ا بولے ٹھکانے سے بیٹھو' گپ ہوگی تھوڑی ہی دیرمیں برحیالی و رکھ دیا' کواس کے فانہ میں رکھا بھر لوپے سنو۔ ادھررہ گئی یا اُ دھررہ گئی وفائی شکایت گررہ گئی

نْبِے نظیرِشاہ" کوجائے ہونہ' میں نے کہاجی' شا ہ صاحرکیے کون نیس خانتا' کننے لگے اورسنو یہ

> ازل میں ہرانجام لکھاگیا شبوغم کی لیکن حررہ گئی

تعبوم کی مین طرزه کی بولے میشخص جھوٹی بحرمیں کینے کا یا دشا ہ ہے' میں نے کہا درست اوشاہو کاکیا کمنا' ہے اختیا رہر کرفرا یا' وہ بھی ٹھیک کتے ہو' ہاں ہاں ہم سمجھے با د شاہوں کاکیا کہنا'۔

میں سے کہا توکیا اسی کا مطالعہ ہورہا تھا' فرمایا ہنیں پر بنیں' ایک اشتہارتھا' میں استہارات اکثر بڑھ لیا کر تا ہوں اس سے ہماری قوم کے رجحانات کا بہتہ جلماہے۔ یہ دوا کا اشتہارتھا۔ دنیا میں اورا مراض کی دوا وُں کا بھی اشتہار دیا جا تاہے۔ ہندوستان میں صرف ایک ہی مرض، بخ جد هر دیکھواسی کا چرجا' جس طرف دیکھو توت مرد می کا ماتم' جہاں دیکھو مایوس العملاج' اس سے اندازہ کروکہ ہما رسے کیا کرتوت ہیں' کیا خیا لات ہیں اور ہم کد هرجا رہے ہیں اور بھر رہی جی تو دیکھو ہما ری اُرد د کها ل جارہی ہے ۔ مترفع سے آخرتک ہی اشتہا رات بیجا مران مِن نَهُ كِمَا جِي مِانَ فرمامًا وأَجِهَا إِجِهَا كُلُهَا مَا كُلُهَا لِيابِ مِنْ مِن سَعْ كُمُا جى منين كئے سگے ريھي اچا ہوا بين كھالوں تُركب ہوگئ متين نہيں كهلائون كالمتأج كل صرف ايك يُعلكا إوركد وكوشيت كاستيهما ليمييكا شِورِیا ہو ہاہیے بھوک ملکی ہے ؟ میں نے کہا جی ہاں وہ توفائم سی پرکنی ہی' سینے اوار دی جا' نگتبور سکے لڈولاؤ س لر وائے تو دولے کھا او منبرے بین نیرکے منیرکا نام ساسے۔ میں نے کہاجی ہاں مخطوکتا ہت جی رہی ہے، پوسلے ہا میں بدکیا ہیں

نے کہا وہی" برا ورم شم*س الدین وزین الدین" سینے قربا یا خوب یا* د رکھا اور ہاں ایک کر وکے لئے لیتے جانا کہ دواب بڑا ہوگیا موا کھیلیا ىي نوب ئايتا تقا - كدوكهين كا!

کھانے کے فاغ ہوئے جمع مول صراحی سے براہ راست علق میں مانی اوٹریل کربیا ہاتھ دھوئے اورائیے سرخ <u>لیے حو</u>رے رومال سے ہاتھ منہ ہو چھتے با ہر بنل کرعوترے برمو بھرھے بر مبلیجہ کئے، تقوری و رئاک خلال کرتے رہے میں نے یا ن بناکر دیا ہے کے کرمنہ میں رکھا ہمونڈسے سے ذراا یک طرف مائل ہو کر پہلی بیک براہ راست پتیل کے جگدارا گالدان میں ڈالی جوٹھی*ک سورا خیب* جب گری اورا وگالدان کے حاستیہ رھینیٹ ٹک نمیں آئی۔ مرزم اسی طرح اپنی اونچی کرسی پڑاکڑوں بیٹھے بیٹھے نیچے او کالدان میں پیک ڈالنے تھا ور کہیں ادھرا دھوا و گالدان رٹھینیٹ نہ بڑتی۔

فحرى فهينه كالشا مريتيسرا بنفته تحا أكتوبر كالهينة راتكسي ات لغ لكي همّي جا ندا فق سے مجھ ہي ابند مواتھ اليكن اس كا مرهم نمناك أُحالا دیفتوں کی منتوں اورعا رات کے کنگروں برنیا اِں موحکاتھا بولے کل رات میری ظبیعت گفیرا نی کی تھیجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا گروں مالاخم دل من آباکہ مُردوں سے گفتگو کروں کھو کیا سیھے میں نے کہا بالکل نہیں سجها کها بال فردوں سے بیمراس کی دضا حت کی فرمایا ییس نے وہ میندو نخالاجس میں ۲ ۔ ۳۰ برس کے خطوط ریکھیں ۔ غزنروں ووشوں میں هے جو دفات یا جکے ہں اُن کے خطوط وہ خطوط حواضوں لئے زندگی ہیں لكهج تقحان سرب كوتكالا يعض بالكامث كتبه تقح يعض كي سواد تركيخ نور و على تقى يعين <sub>ا</sub>س طرح لفا فوں ميں ر<u>ڪھے ملے جسے ان کو</u>يس نے ں میں تھا۔ جمریں مک کھمکی طرکئی ہیں۔افٹین میں نے طری احتیاط-کھولا۔ ڈرکر محمت سے جھی ہے اختیا رہو کر بھی مسرور بوکر بھی جھیک کر کھولا<sup>ان</sup> ہے با تیں کیں۔ وہ زمانہ یا دا گیا جب زندگی عیا دیکھی ان کے خلوص سے ان کے جیگر وں سے ان کی فرمانشات سے یسی مسکسی کے آنے کا قردہ

تفا یسی نے بلایا تفاکسی نے مجھے پرنٹیا نی پین کمین دی تھی رپیرس ہاکل بھول گیا کہ بیراوگ درجکے ہیں مجھے بیتان ہو گیا کہ سب زندہ ہیں میں ہیں، ہی

برايك دورنها يت دازدارانه الجرس كف لك تم توحانة بوعوالى صاحب فردوم لورے باگل تھے میں نصف باگل ہوں سمجھی مجھی لورا ماگر ہوجا تا ہوں۔ طس وقت نا واقف مجھ سے آزر دہ ہموجاتے ہیں کیکن حوجا

ہاں تو بجیت عجیب خطوط ہے۔ باگل کا ذہن تم کومعلوم ہے کبھی کھی اليهاسر بع السيرُ اليهاشفاف اورايها رنگين بوجاً مالي كديس.٠٠٠٠س كالساس صرف ياكل بى كوبوسكما بىء تم كوبروناس ويس نے كماجي نهيب ىيىن بوكرىپ گاخوش بوگئے كه ايك يان اور نيا وُمين ذرايا في فيولو بإن كَعَاكُرا ورباني بي كرتفور المبلغ بعربيعية منتخ كنف لك يه وبهن اوراس تقورات عجيب بن ما كل كى ذبنى سطح ذى حواس كى دبنى سطح سے بست بلنديمه تي پي بهر ببت وفتح ا ور نهايت بامعني- د ه تهماري قل ا وريمنسا ريخ اكتبابات شعورى غيرشعورى سے آزا ديہو تاہے۔اس كے تقورات زيادہ له بوتے ہیں۔ وہ حقیقت یا لیتا ہے منتج نہیں استباط کرتا اس کزیمی استباط کرینے کی تنزورت ہی نہیں ہوتی۔

من به مند ایک ناکا یا - ایک صاحب از کرکسی کایتد دریا نت کیا معلوم ہوا میسے مرحوم کے ارد کر دتصورات کی جزئوشفا ن اوزیم غیر نفا ف بجول مجلمات کم موکئی تنی وہ یک بیک فضا میں کلیل ہوگئی ۔ بولے بھائی آگے جا دُیما کو ٹی نین میں نے کما رات زیادہ آئی - اب گھر جا کوں گا - کما جا دُو-

عصدی بات ہوایک دن فود بخود فرانے سکے ہم اس مفالطہ پر ماتہا کے کہ مجسیا خبطی شاید ہی کہیں ملے دیگین ایک ہم سے بھی زیادہ گرشے ول سنے کہ میں سور ہا تھا حسب معمول رضا نی اوڑھ کرا ور کرہ بندھے ایک صاحب ت سے کرہ میں آئے دیکھا کوئی نمیں ہے سونے کو ایک صاحب ت سے کرہ میں آئے دیکھا کوئی نمیں ہے سونے کو بھی کردستاک دی اورسلام علیک پھی اس انداز وابح سے کیا کہ میں جو پاک بھی اسلام انفوں نے فرایا مزاج دیا ویک میں جو اب دیا وعلیکم السلام انفوں نے فرایا مزاج

بنریف میں ہے کہا اجی انکو لگی تھی فرمایا موللنا میں نے آئی کے مل خطابے لئے ایک کتا ب جیجی تھی جواب میں وض کیا گیا جھی ہوگی آتی ہی رہتی ہی بولے آپ نے مطالعہ کیا میں نے کہا یہ کیا ضرورہ کرمطالعہ کی جا یرسب کھ وہ کھڑے کھڑے فرما رہے تھے اور میں رضا کی کے اندر ہی تحوا<sup>د</sup> دے رہاتھا۔اتنے میں اوازا تی موالنا آپ کی دویاتوں کی شہرت سنی تھی ایک اخلاق کی اور د دسرے علم کی ۔اخلاق کا توحال معادم ہوگیا علم کی بھی کسی دن تصدیق ہو جائے گی لیلام علیکم امیں گڑ ہراکر جا <sup>آ</sup> ای<sup>سے</sup> اٹھاا ورطدی جلدی کشتہ ہے کرہ میں آیالیکن وہ جاھیے تھے . مرتوم دوست بناسنے اور معالج انتخاب کرنے میں بڑی احتیاط پرتنے تے ۔ ایک رفعہ کھنے لگے سنوجی علی ج سے فائدہ نہیں ہو تامعالج سے فائدہ ہو ہے جب آمعا ہے کر کا نیرو درکین کو کو کی گفتے نہیں ہنے سکتا۔ اس سلسلیس کیک كرون - فيانخ ببت غورو فكرا ور لكش ك بعدا ك السطيل أتخاب كيا كيا جوطب بين وہل كے بعض شهوراطبا كے اشا در دھيكے تھے ان كانام عِي تَبَا مِا يَعَالَبُكِن بِيارِ صَلْحَةً نَظِرا مُدارِكِيا حاقاب - إِنَّى بِيَاسِي سَالِ كال<sup>رو.</sup> برسي متدين يرمنير كارا ورصاحب كمال تقير ابن ك خيا لات هجي بيب و غرب يتيئ يه نامكن تهاكدان كے مطب ميں كولي تحض تركي ٹويي اور هارط

جائے۔ایک صاحب وٹ مین کرائے تھے توا سے بھرے کرما رامطب می ورِّبرِ ببوٹ لگاادر جب مک وہ جلے نہیں گئے مین سے نہیں بیٹھے۔ کتے تھے دیکیموتوجاں میں نماز طرحتا ہوں دماں پیشنخ ہ ترکی ٹوبی اور کوٹ تلون *ہنگرها اینا - مرحوم نے* ان سے ملاقات کی - بڑے تیاک سے ہے۔ مرحوم نے اپنی شکایا ت ہما ن کیس بھوک ہنیں گئی ٔ قیض رسّاہے <sup>ا</sup> ع شکایت بی خیالات منتشرا در راگنده رہتے ہیں اختلاج کی کلیف ہوا تی يى كبھى كھى خفقانى كىنىت بىدا ہوجاتى ہے -نيندىبت كمراتى ہو دفيرہ-برصاحب سرب محصوبت فورس سنتة رسبحا دراكثر سراس طورير یتے گئے گویا ہر مبات دکنشیں مہرتی جارہی ہے۔جب مرحوم کمنا خا یکے توکیم صاحب ہونے ٹیمیک ہے سابکل بحافرہایا 'ایساہی ہوتا۔ اليا ہونا چاہئے مرحوم نے فرایا کوئی نسخہ تجویز فرا دیجئے تو بوت جی نہیں كو في حزورت ننين ب يشرفا كا مرض ب سند بفول كوسي شركامات لاحق ہوتی ہیں ورحوم نے فرایا آخر کوئی علاج ، بولے بالک بنیس کوئی م<sup>رن</sup> مو توعلاج كيا جائے أشرات الفين شكايات ميں متبلا بوتے بسلا ميري طالب علمي كالمتمائي زمانه تقا كالبح يكفك والاتفاء مرتوم وطن سے مشریف لارہے ہے: ہیں الدا الم دمیں ملا مرحوم سکنڈ کلاس میں عث كررب عقى اور درحوم كے بڑے بھائى جوع صدسے اپنا و ماغى توا زن كھيے

تقے ہواہ تھے الیشن رمجھے دیکھا' بولے آجاؤر کھا ناکھا یا جائے گا۔میں نے کہا میں سکنٹ کال س میں کیسے مجھوں کئے گھا نا کھا نے کے لئے ہر کلاس برا بہتے کوئی پونیھے گا توسی تجھ لوں گا تم تو آبی جاؤ۔ ایک انگریزیمی اسی دیتر میں تھا۔اس کی طرف دیکھ کرس نے کہاا ور حویہ فورط ويم بتجعا بواب كن كل كلما ونين بارب أحا وين اندراكما أكمرنيك تمولننا كيطرف اس طرح دمكيها حب سےمعلوم مبوثا تھا كہوہ وہ ، تجویزے اتفاق کر ہاہے۔ موللنا نے اس کی طرف دیکھ کر کی اوال سیقے سے کھی ہے۔ سمجھے ناکھا ناکھائے گا۔اس نے اسٹارہ سے ظالم بأكوبا وهبرطرح رجني وخوشنودب كهاني سالبته معذور يحة تضف ڈو تئرمیں مولانا کامیا مان رکھا ہوا تھا۔ *سرطرح کے تک*یس تبتہ لوكريان وي تحقي الم صرائ يا ندان كهاف كاسامان كياكياليك بوری برتھ کھانوں سے بھرکئی۔ ہرطرے کے کھانے ہرذا کقے علوے تھھائیا ںان کے علاوہ کھنے لئے میرکھا کو بھاری طرف کی خاص چنرہے' ب کی کونیل اور کلیا تقیمہ کے ساتھ بھا نگ کئی تقیں۔ بڑی تیزوجار قا نئی تقیں۔اسی راکتفانییں کی گئی تھی۔ د وسراسالن خالص سری مزخ کا تھا' پراٹھ' خبتہ جیماں ورور ماں علیمہ ، تقیس۔ بڑے فرے سے کھانا كها پاگيا كنے ملے توب كها كو والدہ نے يكا پاہے بيغمت كها ملتى ہے'

ہاں۔وہ پیخیال کرکرکے کیسی خوش ہوتی ہوگی مان کھارہاہے' کھلارہاہے اور خوش ہور برے بھائی جو سفر حضرس بھنتہ ساتھ رہے شرخوان سریک بیک احا-آيا ورئيس طرح جي بس آيا کھانے اور فوراً اُھ کرعل ديتے 'کھائی م نکھ کہتے کیوں کھا کی جان گھ کے ہے نا ۔ وہسٹ ممول ما ماں کا نام اورغالبًا مرحوم کی *جوست اور فجبت بھری* تين من كريبلو بدل ليتي أو رعليدي حليدي مرجيزين القرد التي تحصيه ورتقورًا بهت الحفاكرمنين ركه ليتي -اسی زمانه مین مسری والده مرحومه نے رحلت فرما ماں کی ہاتیں کھے آہی وافستگی سے بیان کرنا شروع کی تقیں ت توجيه لمائل الله الله الله الله الله معلوم ہولیکن ہونہ چکا خیال فریاتے ہوبس ہوجیکا بڑی خو منے شرک ان کو ما ورکھو ہ ے ساننے فریس تم ان کے م

Ò

رکھورہاں کو کون بھولتا ہی جب مک نہ بھولو گے لڑکین کی خوشدلی اور حوصلہ باتى رېچ گارىيانى ئىرىسى كىچەمان كادىيا مواسى اوريان بىرلىنىدىيە مے بات بے ذیا تھا۔کتاہے اس کے باغ کے درستا نه حکه لو رکاکسی اور کوندیک گاراس میں تمهاله س سو ک<u>تے تھے۔ رئے</u> کل س مس سفرکرتے تھے جب سکنڈ کل س مس سفرکر نا خاص منزلت کی امان واہتما *مرکے ساتھ آج کل میں اس*یھے . تفاکه کوئی صاحب و قارسفر کر رہاہے -آسانٹ کی سرچیز بڑھی غرول كاركه ركها وُرلياسَ واطوا ريس صفا ني ا ورخوش سايقگي جر غرض سے سفرکرتے تھے صرف ہی کو دراکرکے والی آ جاتے تھے ایسا شکے ہی کھنی ہوا ہو کتب خاص غرض سے سفر کیا ہو اس کے علا وہ بھی کچھا ور سے سال بھر مبوئے ہوں گے۔ رات کا وقت تھا' یا ہرچیوترہ

میں نے کہ آج علی گڑھ آئے ہوئے ۳۷ - ۲۷ سال ہوئے گھرسے
پیلے پان کلاتھ آوزندگی کھا ورتھی۔ اب کھا ورہے پہلازمانہ ٹری نگ حالی
کاتھا۔ اب خداکے قصنس سے ہرطرح کی کا مرانی اورفرا وانی حال ہج ہے اور ہے پہلازمانہ ٹری نگ حالی
کاتھا۔ اب خداکے قصنس سے ہرطرح کی کا مرانی اورفرا وانی حال ہج سے ۲۲۲۲ میں
مال پہلے موجو دیتھ سوا والدہ مرجومہ کے بقیہ سب بقید حیات ہیں اورمیری
کامرانی سے خوسنس اور طمئن لیکن جوبات گھٹی ہجوہ یہ کہ علی گڑھ کی ندگی
میاں کی ہما ہمی بیوی بچے د وست اجباب وطن سے دوری اور اس مسلم
کی ہمت سی ہا توں نے تعہمی اس کی موقع ہی نہ دیا کہ ان لوگوں کا دھیا
گی ہمت سی ہا توں سے تعہمی اس کی موقع ہی نہ دیا کہ ان لوگوں کا دھیا
گی ہمت سی ہا توں سے تعہمی اس کی موقع ہی نہ دیا کہ ان لوگوں کا دھیا
گی ہمت سی ہا توں سے تعہمی اس کی موقع ہی نہ دیا کہ ان لوگوں کا دھیا

تے' <u>جھے پ</u>ہبتوں کے حقوق ہیںان حقوق کرمیں تھوڑا بہت ا داکرنے کی ششن تھی کرتا ہوں نیکن دل گواہی دیتا ہے کہ جو کرنا حاسئے اس سے حَن كَدِّيا مِون يهنين اپنے اپنے گھرجا حکی ہن بھا ٹی بھی پرسر کارہن ان میں کوئی ارا م سے بسر کررہا ہے اور کوئی تگی ترشی سے۔ والدصاحب لمريرين ليجي نبخي وطن حاتا ہوں توسب کو دیکھ بچاک آیا ہوں۔والد صاحب آرام سے ہیں اور با وجو داس بیرا ندسا لی کے وہ اب بھی وہمرو سے فدمت لینے کے بجائے دوسروں ہی گوارام ہنچاتے ہیں میں جاتا ہوں تو پھولے نہیں سماتے اوراب بھی میراجی خوشش کرنے کے لئے اور ا پناہی' وہی ہاتیں کرتے ہیں جو بمین میں میرے لئے روار کھتے تھے میں تقورت سي عرصه كے لئے ان سے ملنے جا تاہوں اور حليد ہي واليس آجا ما ہول 'مجھے معلوم ہے اگر مس اُن سے ملنے کے لئے زرا و برا ور طرح اُوں اُو ان كى توشى كى كونى انتها نەببو كى ئىكە جى ھانتے ہىں كەمس ببوي بجون میں جلیہ علیہ واپس تھا نازیا رہ عز نزر کھٹا ہوں اس کئے آثنیا رگانز بھی تھیں س کا افھار نئیں کرتے کہ میں تقویرے عرصہ کے لئے او کھم جا ڈر یں تھوری دبرے سے رک گیاا ور بولا مولانا آپ کے سوال نے دل كى مدتول كائم بوك سوت كول ديك الياتونين كرات اكتاف كك ہوں علی گرفیس اس فتم کے خیالات شا ذونا درہی آتے ہیں۔آپ نے

نہیں علوم دل کے کون سے ہار کوجنبش نے دی کہ اس وقت طبیعت برقام ہوگئی۔ اس گفتگو کو ہیں کیوں نہ ختم کردوں ۔ مرحوم ہراس وقت ایک ہتغراقی کیفیت طاری تھی۔ چونک بڑے کہ انہیں ہنیں کے جلو اس ختم کئے بغیر نہ رکنا۔

میں نے کہنا شروع کیا اسارا قصر میں اس اندلشہ سے نہیں وسرانا عِا ہِتَا كَهٰ وَ مَا ظُـــرِين كُواَّن سے كُو فَى رَتِّينى ہٰنِيں ہُولِكُتَى لِيَنْ شَكَل بِي ہُكَـ عِا ہِتَا كَهٰ وَ وَ مَا ظُــــرِين كُواَّن سے كُو فَى رَتِّينى ہٰنِيں ہُولِكُتَى لِيكُنْ شَكَل بِي ہُكِــ كرجب مك وه ما تين علوم نه بول مرحوم كے اس عمل ديني كا اندازه نيس موسکتا جومیں بیاں تبا نا چاہتا تھا میریٰ دہستیان کا فلاصدیہ تھاکٹمبر علی گڑھ کی زندگی اُس زندگی سے بالکل مختلف ہوگئی تقی حوس اسینے والدين اوراعز اكے ساتھ وطن ميں بسبر كر ديجا تھا۔ اس زندگی ميں جما ييں گزينتہ آن م ومصائب کو بھول جيڪا تھا وَ ہان اُبُ ذمہ داريوں کو بھي پر حدتك نظوا نداز كركها جواينے بزرگوں اورعز بزوں كى طرف سے جھ يوعاً ہوتی تقیں۔ وہ مجھ میراب جی جان حیفرکتے ہیں لیکن واقعہ بیہ سے کہ میر رنج و راحت سے حتنا وہ ملول یا مسرور ہوئے میں آننا ان *کے ریج ورا* سے ملول یا محزوں نہیں ہو تا۔ فراغت کی زندگی کی مید محرو می اکثر مسرے لئے ٹری کلیف وہ ٹاہت ہوتی ہے۔

مين بزرگون اورغرنيرون كريخ وراحت مين شريك بهوناجابتها

متا ہوں کہ ان کے مسّرت کے بیا لہ کو حو*ہ* ومجه سے پر نہیں ہوسکتا یفس حیلے تراثش یڑیے فرماہ طری مات کہ ڈوالی الٹر تخشف كى مىرك دل كى بات كهددى الله توك لك كرير ما تهم في نده كريسر تيجاكية دير تك تهول كنة القورى ر دیتے ، طھیک کھی بڑنے بتے کی بات کھی بڑی مبال<sup>ک</sup> ہے نیٹی بات کہی مرحوم کی اس وقت عجیب حالت تھی کیھی میعلوم لت قائم رہی۔ آخر میں کہا اس وقت حافی پیری بندبوطاتے تھے اورآ ہدور فت کے لئے من ٹ میں ایک جھوٹا دروازہ کھلارتہا تھاجس پر دربان مقررتھا اورآنے جانے والوں کے نام ویتے لکھ لیٹا یا دم جی ہیریجا تی منرل ( دومنزلہ) کے دروازے جس میں مرحوم تمام عمر قیم رہے ما رئیس روڈ ر کھلتے تھے۔ مرحوم بڑی رات گئے تک برا ررہتے کیکن یہ نامکن تھا کہ
کو کی طالب علم یا شخص آ و مرحی ہیں جھا تی منٹرل کے دروازے سے
سیڈمجمو دکورٹ میں آجاسکے میں ہی ہے عشاء کی نما زیڑھ کر والب کئے
ا ورکھے لوگ ساتھ ہوتے تومرحوم ان کو بھی اپنی طرف سے با ہر سکلنے نہ
دیتے بہمیت ہی کہ کر والیس کر دیتے کہ وکٹورٹا کہی ہے سے با ہر جاؤہ
اس میں طلباء یا غیر طلبا کی کوئی تصنیص نہ تھی ۔ اس برطلباریا دوسرے
لوگوں سے بھی تھی برمزگ بھی ہوئی کیکن مرحوم نے اپنے اصول سی جھی
انجا و نہیں کیا ۔

ا حاف میں یا۔ کم وہنش میں سال مک و و منظر لہ من قیم ہے۔ اگر دوم علی لاھیں موجود ہوئے تو دومنزلہ من مرحوم کاموجود ہونا بھی تھنی تھا۔ برخلافت دوسہ کو لوگوں کے یہ نامکن تھا کہ مرحوم محض تفریر سلے سوااس کے کہ سلنے مل نے جلے گئے ہوں ہمیانتہ اپنے ستقریر سلے سوااس کے کہ کہیں شادی یا غمی کی تقریب ہویا یو نیورشی کے کام سے وائس چانسلر یا پرو واکس جانسلونے طلب کیا ہویا اپنوں میں سے کوئی بہت بھار ہو۔ بہت کم لوگوں کو مت مدملوم ہو کہ مرحوم نے سوئم میں کی تا تا منہیں کہا تھا۔ کتے تھے ا دھر جانے کی ضرورت ہی بیش نہ آئی۔ یہ بات میں فیہت کم لوگوں میں یائی۔

ں بڑے بٹے لوگوں کی آمر حیش جلے ہوا کرتے تھے۔ مرتفا ان میں تھی نہیں سٹ ریک ہوئے۔اس براکٹر بیجد کیا ں بھی ٹریولیکن مرقوا اپنی جگہے نے زرا اوھوا وھرنہ ہوئے کہتے تھے نوٹنورٹی میں دولت اما<sup>ت</sup> كأكيابيج ليسے لوگوں كے لئے سارى دنيا يڑى ہے وہيں ہير ڈھونگ اجھا ہے۔ بیما علی فضل دیکھا جا تا ہے۔ کو کی صاحب فضار فیکما كَفْتُكُونْ بِيرِيونِي تَشْرُوعِ بِيولِي السِي ، ما رکه فی مکنگ تھی حسر وقع پر مرحوم کب قابومیں رہنے والے تھے یعض لوگوں نے جو قربیب ہی بنتهج تقيموللناكو دبإبا كهخاموشس ببوحا نابني يك كركها من فانوش كيس بوجاؤن والسرك كوالمرس ننين دياجا لمروا پیان کے مسائل ہیں پنیال فرماتے ہونا علم وا یمان کی آ زمائش ہے زمندي بالطاعت شعاري كي ناكش بنس بوينينگ کے بعد مجھ سے فرمایا اور کیوں جی میرتم بھیلی بتی سنے کیسے بیتھے کہ بنے میڑ مامولننابس تعوش بى سى كسربا فى تقى ورنداب وسين كهيكى تى گ عاجزين ما تى - برك زور المستف يعرفرما يا «ليكن ريت بني مي». مردم نديبي مقتقدات من براغلور كقيقها وراخها ركاموقع آتاتو كفلو كهلاأن كاعلان تعبى كرديا كرتية يتقيمه مانيهم مختلف الخيال لوكول

بھی بقول ان کے کھا تا کھل ہوا تھا۔ فیا نھا ہسلیمانیہ کے مقربین سر مخمر اكرام الله خاب ندوى مولانا ابو كرصاحب مخدمقتدى خاب نشرواني نواب صدريار حنگ بها در سيازين الدين صاحب تھے ۔ باہر والون ميں ہے مولوی الوالحن صاحب سید ہماءا لدین صاحب کو سرا متباز چامل تھا۔ مولانا الویکرصاحب کے بڑے بداح تھے آیک دن کھنے لگے جب پزیورٹی میں ان کا تفت رہور ہا تھا توہیں کچھ ناریڈب میں تھا۔تم تو جائے ان کامسلک مسرے مسلک سے عدائیے، میں بھتی تھا مثنا لڈمیرا انگلز نه پوسکے نیکن یہ آ دمی تو نے نظیرنٹل مو**لا یا ابو بکر**صاحب کومندگی کلی<sup>ف</sup> ہوئی اورعدد لت کسی قدرتشولیشن ناک صورت اختیار کرنے لگی توامک دن ب*ڑی بے قرا ری سے فر*مایا' انٹرشفا<u>نے یونمورسٹی کیا</u> د وردورالیا ا ومی ندسلے گا معلوم بر بڑی آجی نظر ہے ۔ بڑی گری نظر ہے عا صر علم ہے بڑی متوازن تخصیب شنبے - نذر تحب کھا تاہے مندرعب ڈالٹا ہی پیمات مولولوں میں نابیدہے بھر ماروں کا یا رہے۔ کئے کتے ایسامعلوم موا جلیے طبیع*ت میں گرگدی بیدا ہوگئی سکننے لگے عجیب* آ دمی ہیں۔کوئی کا م وکسی کا کام مہرکسی ہے ہوعیا ہینی رومال کردھے برڈالاا ورڈنڈا كرگھرسے نخل پڑے۔ پیتخص و عن کو دو عن سمجھ کرنٹس بوراکر تا میکہ اس ادا کرنے میں نطف اٹھا ٹاہے ترج کل ویچوکس کریے تیں متبلاہ ہے۔

بزمعمولات میں کوئی فرق آیا ہے اور مذبات حیث کریے میں کوئی ترد دیا اضمحلال کتنوں کی ان کے دم سے ہروکتٹن ہے۔ ہاتھ کھلا' دل غنی ا دب سے ٹری محبت کرتے تھے۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب <sup>نے</sup> لما چلئے مول ناسے مل آئیں۔ ہم جیسے پہنچے مرتوم اسٹنجا کرنے جارہے تھے ن بهلے کی دس واخل میوا کئے لیگے موا نوہ بیسواری با دہباری کہاں م زن" ایکها بیشه جا و اتنجار آؤن وراً ای ذاکرصاص کره میں دخل سے و محقظة بي مسرت سے جمرہ جگرگا اٹھا۔ ایک خاص انداز تر تمرسے بولے اہو بيوبيوُ " دُّاكِرْتُمْ كَمَا لَ" وَا إِلَّا وَسَهِلًا - ذَاكْرِصَاحِبِ لِنَا فِرِمَا بِأَعْرَصِهِ سِيحِ طَافَم ننیں ہوا تھا۔ آنے ارا دہ کرلیا کہ ضرور جاؤں گا' لوسے جزاک اللہ اجزاک الله يميري طرف فخاطب بوكربوك خدا خوش كتفح الفيس خوب لائح ئے۔ لوٹا زمین پر رکھ دیا۔ میں نے کما استنجے سے فارغ ہوآئیے۔ كف لگے نہيں اب نہيں - ڈاكٹرے يا ت ہوگی اب سب كام ملتوى بير لرتخت يرجا كرد وزا نوبلجد كئئ يخت يرمولا ناكم بيجقتے تھے - كوئي ہونا مرحوم معمولًا اپنی افس کرسی مرکول میز کے سامنے و ونوں با وُل مُحانّے بیٹے رہتے ایسٹیقے تخت پر دورا نوبٹیفا فاص ہی فاص مواقع برہوا، حسطبیعت نهایت شاگفته بوتی توتخت برآ حاشنی ورد وزا نوشیقے سیر

الفیں کا فقرہ ہے کہ اب اجلاس تخت پر ہوگا - اس کے بیعنی تھے کیطف صحبت مرئسي متسم كافلل آتے ندديا حامے گاا ور محبت يورے طور ير گرم ہوگی۔ چارتیار کی گئی۔ شقا ٹ سنری مائل چاہئے عنبر ٹی خوشبوسٹے معطر مخفوري شكرملى ببوئى بغيرد ووهدكح نوشنا بلورين فنجان ميس إس ورمیان میں کوئی ووسرے ورجرکا آدمی آجا تا تواسے فورار خصت كرفيتيا ور فوراً كهه ديتي اس وقت جا ويورهي آنا-ائس د ن بڑی دیر *تا گفتگو ہوتی رہی بڑے لطف کی با*تیں <del>بڑے</del> مجیت کی باتش اور مڑنے ہے کی ہاتیں۔ میں نے بہت کم لوگوں کو مرحوم جیسی ٹرلطف بائیں کرتھے سنا۔ برمل بطائف یا فقرول کی کمی نه تھی <u>لطیقے</u> خواہ وہ کیسے ہی ہو<sup>سے منطعہ</sup> ز بان کہتے تھے ۔ان کی زبان برنجین خیرُلقہ فقرے بھی بڑے مز ہ کے معلوم ہوتے تھے بمیران کا بڑے عرصة تک ساتھ دہاہے میں فیان كوست يديى يمي ايك بهي لطيفه يا فقره دُسرك فشايين السور سيجي وافق ہوں چوٹیے کسان اور طرّار سیجھ حاتے ہں لیکن د وحار صحبتوں کے بعداکت رہی معلوم ہوا کہ فقرے اور تطبغے رکے ہوئے نہی جو ہوقع ب موقع دُمبرا دے جاتے ہیں برمحل اوراچیو ما فقرہ چُست کرنا مرایک كا كام نني ب وروم كواس مين خاص درك تھا۔

میں نے انفیس عبال کے عالمہ من بھی یا ماسے تے کرتے اکثر جلال میں آجاتے لیکن اس جلالت کی سٹ ان ہتی تیجھ علوم ہوتا <del>ہیں</del>ے وہ علم<sub>ہ</sub> یا بذہرب کے بل برم<sup>یا</sup> اُن کے ما موس کی حقاطت میں انہا وہ جما دہل تاکمبریا بلختر کا شائبہ تک مذہبوتا۔ ن جب بے تحلّف دوستوں کے حلقہ میں ہوتے توان کی ہاتوں ہیں فتكى رنگيني وزيباني موتى مروم يا داتي بي تومير دومن ي عجي كاحس طبيعت عرب كاسور درول " كالقشري بفرجا تاب مرحوم کے بڑے بھائی کا انتقال مرحوم کی پہلے علی کڑھ میں میوا ۔ بڑے بھا نی جمعیں مرحوم و بھائی جان' یا بھیا مرتوں سے جنون میں تھے، پولنا مالکل ترک کر دماتھا۔ جب رأ د هربعراکت تخفے یسی سے سی فتحہ کا تعرض نہیں کہ تھاور ندکسی کے لئے تکبیف د متھے بیولانا مردوم کٹے بھائی سے اسال ار حتبی محبت کرتے تھے اوراُن کے راحت کی جزئیات پرجسی ان کی ظر تقى اس كى مثال شا يايى كىيى السطى رسكند كلاس مى بعنيى ساتھ ر محقی ہے۔ دسترخوان برمغرز سے مغرز ہمان کیوں نہ ہوتا بڑے بھائی صروربل ئے جاتے بیٹے بھائی جس طرح جس کھانے کو کھا تا چاہتے

کھاتے۔ان کے لئے سردی گرمی کا لباس بڑی مجت اور کلف سے بنولتے۔ " بھائی جان" ہی کے لئے آوم جی بیر بھائی منٹرل کی شمالی متا ایک اعاطہ بنوا دیا تھاجس میں ہرطرے کے بھول کے درخت لگوا دئے تھے برآمدہ میں بھولوں کے مگلے تھے۔

ا بنا حال بنیں تبا سکتا تھا، معدہ کی تقیمت ان کھی بنیں جاتی تھی۔ مربین ابنا حال بنیں تبا سکتا تھا، معدہ کی تقیمت تھی حکیم صاحب معالج ستھ۔ ان کی شکل عام کل کے کاجوط بقد مناسب موسکتا تھا مثل عمل دینا اسے مولانا در وم برت نہیں دیتے تھے۔ کتے سختے بھیانے جوبات تمام عمرگوا را نہ کی اسے آخر وقت میں کہتے ہونے دو۔ معلوم بنیں وہ کس عالم میں ہوں۔ ان کے دل پرکیا گزرے گی۔ بول معلوم بنیں وہ کس عالم میں ہوں۔ ان کے دل پرکیا گزرے گی۔ بول معلوم بنیں وہ کس عالم میں ہوں۔ ان کے دل پرکیا گزرے گی۔ بول مورد مولانا مرحوم بالکل بنیں بہند کرتے ہے۔

کھا ئی کی بیاری میں مرحوم کا یہ عالم تھا کہ کھانے بینے 'پیننے اور صے' سونے بیٹیے کی کو نئ فکر نہ تھی۔ لباس میلا ' خط بڑھا' اوقات مقررہ میں گڑبڑ گفتگو میں نا ہمواری کئے تھے نفس نے اسپنی مطالبات چیوڑ ٹے بیئے ہیں جگیم صاحب نے نہایت مجمت ہوشیاری اور جانفشانی سی طلع للہ حسکیم مخرع بداللطیف صاحب کھنوی وائس پڑبل طبیکا بج علی گڑھ۔

ر نه دن کو دن تهجها نه رات کورات ٔ د وائیں اش دیشرمت اور ومگرضرور چنرں گوسے تیار کراکے بھیچے ۔ ضروری مٹ غل سے فرصت ماکر قرفقز کے یاس احاتے سرط حے حتن کے گئے کین ایک میش نہ گئی اور کھا كجيء صديدايك دن مرحوم فود بخو و فرملت سنكر شيدامعلوم مو" یری خمر بھی علی گڑھ ہی کی ہے ۔ میری خمر بھی علی گڑھ ہی کی ہے ۔ 'بیلے اکثر خیال آیا کہ استھے مرے واستھی ک<sub>ە</sub>لئے اب بوندوسٹی کی مل زمت سے سکدوش ہوجا وُں وروطن حاکم بزرگوں کی یا د میں تقبیہ زندگی نسبرکر د وں معلی گرفیومیں زمین بھی مل سکتی عقى كىجى يەخيال آ ياتھا كەببىل مركان بنوالوں اور رەنسو<sup>ر،</sup> بھيا زن<sup>دمكھ</sup> توبیسب خیال آتے تھے وہ عل دیئے بہت سی دمہ داریاں حتم ہولیں ٹولعض کر ورماں ٹرھگئیں۔اب ٹھان لی ہے کہ بھیا ہی کے قدموں میں جالبوں۔ فدا سیدرین الدین کامھلاکیے انفوں نے لینے قبرسّان میں تھوڑی سی عبکہ دینے دی ہے ساب کہیں نہ جا توں گا۔ ہاں ذہ جار<sup>ی</sup> تتم ہوجائے تو کمزوری سے مغاوب ہوجا نا کو کی مضا ُلقہ کی ہات نہیں۔ مرقوم کی زندگی کچھوصہ خراب طی آتی تھی ٹرسے بھا ٹی کی فا کے بعداس میں بین انتخلال بیدا ہوگیا تھا بیکھیلے رمضا ن میں بخارا یا معالج کے اصرار کے با وجو دروزے رکھنے سے ما زیرائے لیکن جبطبہ

زیا دہ نڈھال ہوستے لگی توروزیے ترک کر دیئے۔مرض نےطوالت کالمی کیکھ کچھ ع صدیعدا فا قد کی صورت بیدا ہوئی۔ یں بہت دنوں سے حا صربتیں ہوا تھا۔ ایک دن کالجے سے والیمی بروہاں گیا توسویے کے کم ہیں ہے۔ دروازہ تے یا س ہی ایک صوفہ پر فیٹے ہوئے گئے۔ کمروری صرورتھی سکن جرہ روشن تھا' گفتگو تىبىت بېت كرتے تے تىكىن أواز مىز ختگى نەتھى . دىم تک بات کرتے رہیے جس میں سراس یا ما یوسی کا شائیہ تک نہ تھا کھنے شد حوکچه بردا بوا جومبوت والاب وه موکریت کالیکن بیرتمها راحکیم ب**ڑ**ا ئ نظراً د می ہے۔ خدائے توشس رکھے کیا کوئی عز نرکرے گا بوال ۔ کیا ایسے لوگ اے کہاں ۔ بڑاسمھدارا دمی ہے۔ صاحب فن کی تینیت سے میں نے اُسے گھے لتے نہیں دیکھا مجمت کی وجہسے البتہ پرلشان ہو لگتاہے۔نوجوان ہے نا عمر گزرنے پریہ بات جاتی رہے گی۔ مرحوم کی وفات کے بعدایات دن حکیم صاحب سے گفتگوائی تو وہ کھی کیجب کرنے تھے کہ ایسے بیے عقیدہ کا مریش الخفو ں نے آرج یک نہیر دیکھا تھا۔ کتے ستھے مرحوم کے مزاج کی عجب کیفت ہوگئی تھی۔اُن کا علاج امس وقت تک کوئی کریبی مرسکتا تقاحب یک کدان کے اعضائے رئیسہ کی عجبیہ غربیب ولباا وقات متضاد وجله حله مدلنے والی کیفیات سے بولئے طوریم آشانه موريسي منين ملبكها دويات تجويز كرييني ميسي اس كالحاظ ركفنا يرماتنا کرکون سی د واکس حد کسنفید در گیا در کهان بهنیج کرده مرحهٔ سکنفرن حس به آبنگ بهوجائے گی رحب مرض کی مشدت غالب آنے کئتی ہی تو اکثر طبیب کرجی ہشتدادی تدابیرا ختیار کرنے پر فجبور بہونا پڑتا ہے تھی ایسا بھی بهوتا ہم کہ ضابطہ د واا ورطری علاج سے بہٹ کر بعض کا رر والی کرنی ٹری سی لیکن مجبوری پر تھی کہ د وا کوب سے اعضار برکوئی روعمل نہ ہو اتھا اور تھوٹرا بہت برداجی تھا تو نقصان کی طرف ہو تا تھا۔

عَلَى صاحب کھے تھے کہ میں نے یہ محسوس کے کہ ممکن ہے مرحوم میرا کاظارکے کچھ نہ کتے ہوں ایک دن میں نے وبی زبات یہ کہ رہا کہ مولانا اب معالج برل کر دیکھا جائے کیا ہوں علیم صاحب کتے تھے مولان برایک اتاہویا میری تدابیر کا رگر نہ ہوتی ہوں علیم سیجھے ہوگے کہ مولوی فرگیا تو لوگ کیفیت سی طاری ہوگئی کف گئے علیم سیجھے ہوگے کہ مولوی فرگیا تو لوگ کیس کے کہ تکھیم صاحب کے علاج سے مرا خبردا رخبردارمت کھرا نا علاج تمالا میں بہرگا ۔ مارنا حبلان تمہارا کا م بنیں ہے میرتوکوئی اور کر یا ہے ۔ تم فکر مت کرو ۔ علاج کئے جاؤ ۔ بہت ٹھیک علاج کر رہے ہو۔ جھے سے زیا دہ کون جانے گا کہ علاج کیسا ہور ہاہے ۔ علاج قیامت تک ہنیں بلاعاً میگا سیجھی نہ کو بال ا

یت شخص نے حتی کدمولا نا مرحوم کے ایسے د دستوں سنے جن کو وہ نہا "

نحترم وعزيز ركفن تقراصراركياكه علاج برل ديا جائے معرحوم نه مانے اور ہمیشہ نیا کہتے رہی تم لوگ میرے حکیمہ کو کہا سمجھتے ہو۔ بڑے معرکہ کاعلاج کررہا ہی میں اپنی حگر ہر مالکل طبئن ہوں چکیہ صاحب فریاتے تھے کہ مولا است ایک بار درایا تفاکه هیم اب کے توجا نیر وکیا ۔ اس بنا رایا تو کیرنم اس کا۔

جھلی عید میں مرحوم نے مسی میں نازیر ھی کرور ہو <u>تھکے تھے</u> میراا و<sup>ر</sup> ىعِف د وستو ں كا مرت سے يەممول چائة ) فقا كەسچەت واسى يېسپ ست ييك و ومنزله آت اور وحوم سك ل كرابين المين ككرون كووانس الم شة عيد كي موقع يرمينيا تومرتوم الماقات سي كره بي احباب وعقيد تمندول کے ہجوم میں کھڑے منظمہ اسی زقت سے سے وایس ائے تھے تھکن جو ہوں كرنس سنتنظ فرما يائها نئ معانقه سے معاف كرد دم لينے كرسى يونيھ كئے أور مصافحه كرين سيخالوا ته كرينل كيربوك يسانس تيرتز تول راجحا يغ لميح وطب سرخ عظيّ دار دومال سے بيٹيانی سے بارہا کسيند يجيته فيقط سنق سكن حيره يريشا شت تقى ورآ وازيب كراراين مرحوم أواز مح لئے اکثریہ لفظ دکراراین ہنعال کرتے تھے۔ ما ه صیما م آر إہے۔عیدتھی آئے گی- اس وقت جبکہ بیسطریں لکھ

ر ما ہوں رمضا ن کے کتنے نہینے اورعید کی تنی تقریبیں یا د آرہی ہی تیاوع

کے بعد در وم کے ہاں کی وہ جبتیں جب جائے کا دور بہو یا تھا فخلصین کا مجمع لطف کی باتیں۔ مرحوم کی باتوں میں وقت کتنا جلد طبر کررتا تھا۔ جو کو دی آنا اس پر محبت کا کو دی فقرہ حیت گریتے۔ جائے کی بیا کی بیش کی آن سی کے طبیعہ کو اُرُ فقہ کہ دیتے رسی کے لباس کی تعرف کردیتے کسی کی کارگزاری کی دِا د دیتے کیجی کیجی کسی علمی مُنْلہ پرکسی کی رائے کیتے اور نداق می فراق بیل سطح مبعض ازک میلواس طور بربیان کرجائے گویا وہ ہا بھی مشصحبت کی تفریحی گفتگو کا ایک جزیقی نیمید کی نما زیسے واسی پیطاقہ اجاب "كرم بهوّا رچائے عطرویا ن سے ہرایک كی تواضع كى جاتب منتجم کے مذاق کو مرنظر رکھ کراس سے پرسش احوال کرتے کا لیج بالٹیکس کرھر میں افلها رخیال نه کریتے اور نه کسی کو اس فتم کے مسائل چیڑنے کی تیم ہوتی۔

و وسری با رمرحوم علیل مهرئے توروز بروز حالت گرتی ہی گئی۔
اس دوران میں عرصہ تک میں حاضر نہ ہوسکا ۔ درما فت کرنے برہمیشہ
میں معلوم ہوا کہ کمزوری بڑھتی جاتی ہے اور مرض قابو میں نہیں آر ہا
ہی معلوم ہوا کہ کمزوری بڑھتی جاتی ہے اور مرض قابو میں نہیں آر ہا
ہی اس حالت میں وحوم کو دیکھ نہسکتا تھا جبشخص کو تندر ستی زند دلی میں استقلال وہ تقامت کا جیتا جاگا تمنونہ دیکھ دیکا تھا اسے بے لیس و نا تو ان
دکھی میرے بس کا نہ تھا سایک دن مکان برایک اہم کام میں مصروف

اوریرو وائس جانسلرصاحب کے خطاکا منتظر تھا کہ نوکرنے آگر خیر دی کہ مولٹنا صاحب کی طبیعت خراب سے ملیم صاحب اور د وسرے لوگ وہں گئے ان سے بے ساخته انا نشیمار گرتام تا دومنزله پیخا. بحوم ديگفرول بنجه كيا كره مين سب لوگ جمع نفير كرفي واکه بھي بل ليے جِ رہاتھا معلوم ہے ہوا کہ یا نی *سرسے گزر حکا ہی ج*ف ہنے گئی ہے کیھی کھی ہوٹ س س اتھاتے ہیں علاج ببر لنے پر اب بھی تیا رہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ در کھے ہوئے والاہے اُسے ت مرڈ اکٹری علاج سے تقشہ برل جائے ۔ **نوار** إر حناك بها در دو مردوم كے سب سے مقرب و محترم تھے اندر في ممنت منهو ل كدا ندرجا يّا مرحوم لي ح سے بو تھا حکیم تم بھی جاتے ہو کہ عا یہ ہو *جھا*تو دل ک<sup>لا</sup> اکرکے مس تھی جا ضربوا کسی نے میرا نام لے کم بأواز لبند كهاكه فلاس يابهواس مرهوم نے انتحصيں کھول ديں ۔ يقين ننير ہے كه مرحوم نے مجھے ديكھ كرميجا نا ہو۔ حاصرين ہيں۔ ايك ، كيربار دلايا كه فلات آيا برواث ب- نهايت تحييف أواز مرقى مايا

"اب آئے ہو.... بڑی دیرکردی" اس کے بعد آنکھیں بہت کرلیں۔ ذری ہی دیریں کھر ہوسٹ یار ہوئے فرمایا یہ کیا ہور ہائے" ہی تین فقرے تقے حوس نے شنے ۔

کیج دیریک میں کمرہ میں مرحوم کی جاریا ٹی سے لگا بٹھا رہا ہموت کاتصر تہجی تھی ماصنی کے دھندلے نقوشش کومیت زیادہ نمایاں کردیا ہی۔ آنا نمایا ں گوہاان میں از مسرنو زندگی ڈال دی گئی ہے۔ مجھے کھلا زمانہ ایک ایک کرے یا دانے لگا۔ یہ وہی کمرہ تھاجس میں اٹھارہ سالہ قبل میں رہ چکا تھا مرحوم نے ایک دن اس زمانہ میں مجھسے فرمایا كهاس عمارت كمح د وحصول ميں ہم وتم آ! دہيں ميرے لئے موجودہ نا کا فی تابت ہور ہاہے۔ بھا نی جان کو بھی خلیفت ہے۔ اگر میر حصہ بھ مِل جاتا توہم لوگوں کے لئے بڑی اسانی ہوجاتی ییں اساف پر الكياتها سلكُ بري أنها ني سي تحصا وركرے سكتے اور من ہار سے رخصت ہوگیا ۔ مجھے وہ زمانہ یا دار ماتھا۔ اس کمرہ ہیں معلوم نہیں کا اورکیوں وہ باتیں ما دائے نگیں حن سے زندگی کے بعض بڑنے نتيب وفراز وابسته تظراني بي نبين مرثوم تح جي رأن كح ديَّةً سے کیا عاصل میروہ کرہ تھاجس میں مرحوم بڑے شوق سے آئے۔ ابن میں ان کے شوق کی تمام چنریں رکھی بہونی عقیں۔ بہیں وہ فج

اور مخلص اجهاب سے بڑے شوق سے ملتے تھے۔ اور سیبیں سے وہ آج مہر شوق سے رخصت ہورہے تھے۔ وہ تخص جو دوسروں کے لئے سہارا تھا آج ہر سہارے سے بے نیاز ہور ہاتھا۔ وہ آنکھیں جن میں زندگی فلوص اور سرداری کی چک تھی ہے نور ہونے لگی تھیں جس سرحتی ہے میں ور کتنے اور تقویت اور بیٹا شت ماصل کی اکرتے تھے وہ ختاک ہور ہاتھا ہمیشہ کے لئے ختاک !

مین بنیچار ما سرحوم کی حالت دیچه کرطبیعت بے اختیار موسے نگی۔ جی عابت کا کاش مول نایک کنت تندرست ہو کر بنیچ جاتے اور کئے "خوب آئے بنیچو گئیس دیان کھاؤ۔ ایک مجھے جی بنیچو گئیس دیان کھاؤ۔ ایک مجھے جی دینا"میری وہ حالت تھی جب آ دمی دعا نہیں مانگارشایا مانگ جی نہیں ملکا۔ وہ سجھا ہے کہ دعا مانگ جی شہرے۔ وہ صرف یہ جا ہمتا ہے کہ ہرچیز دکرگوں ہوجائے۔ یہ خواہش دعا مانگ ہے میں کیوں یہ بات جتی نامکن ہے آئی ہی فطری دیا دہ عبر شاہر ہاری میں کیوں یہ بات جتی نامکن ہے آئی ہی فطری دیا دہ عبر شاہر ہوتی ہے ا

میں جلاآیا ور پھر نہ گیا۔ دیودن بعد مولانٹاسلیمان انشرف صاف کانتھال ہوگیا ۔

ا درا للرف البيني بها دركوهم من سي الحفاليا إ

خازہ *کے ہجوم میں قبرس*تا ن پنیا رقبرشان سے متصل میدان میں نا رکے لئے جنائرہ رکھ دیا گیاا ورا ن ٹوگوں کا انتظار کیا <sup>جانے</sup> نگاجودفن میں شرک ہونے کے لئے دوڑتے بھاگتے چلے آرہے تھے۔ نماز مڑھاتے کاسب سے زیا د ہوتی نواب صدر مارجنگ بها در کوہنچیا تھا ا چانگ علالت کے سبب سے موصوف تشریعیت نه لاسکے برولننا ابومکھا مندکے زخم رسنے کے سب سے معذور تھے فیا کی مولانا شفیع صاحب نے نماز خبازه پڑھائی۔ اس وقت جبکہ نماز خبازہ کامٹلہ زیرغور تھا مجھے مرحوم ك أيك بات يا وآئي عرصه بوا مولنات مجهس الك ما رفرما يا تقار د کمچود نیبات کے پرجیدی جونماز خیازہ کا سوال میں ہمیشہ رکھ دتیا ہموں اس کاسبب جانتے ہو۔ ہیں نے لاعلمی ظاہر کی توفر ایا کہ مہر ملمان جراسنے مرحوم بھا کی کے ساتھ آخری سلوک کرسکتا ہے وہ نماز خبازہ ہے رہیں ممنے مكوس كاتومجھے بيرتواطبينان رہيے كاكر ميرا ہى كوئى غرنيطالب علم ميرى مار جازه يرهائ كا!

آس وقت جبکه پینیں طے ہور ہا تھا کہ نما زجنا زہ کون پڑھائے مجھے مرحوم کی بات ہے، ختیا ریا دی ٹی اور یہی جی چا ہا کہ مرحوم ہی کاکوئی شاگر نماز ٹرھائے کے کاسٹس میں ہی پڑھا سکتا پیکن توفیق ہوئی توبس اتنی کھیں عکہ بچھے نماز جنیا زہ بڑھا نی چاہئے تھی سوہی تعزیت کا رزولیشن پڑھ کرگھروا ہ سنگر اور نماز جزازہ کم بدل تعزیت کارزولیشن روگھا! مولن الویکرصاح (مرقم) مرگ مجنوں بیعقل گم ہے تمیر کیا دولنے سے تموت یا تی ہے! مولن الحاج ایو کمر شیٹ فاروقی جزیوری ماظم دینیات کم ونہو، علی گڑھ لینے میدا کرنے والے سے واسطے۔ ند دعا کی صقبول ہوئیں ند دوائی کارگر۔ وقت خمل رالیکن انجام وہی ہواجس کا خدشتہ تھا۔ دلی تمناهی کا بیرنہ ہوتالیکن مشیب اللی کوکون سمجھ یا طال سکا ہے!

موللنا میرسے بموطن تھے۔کیا تباؤں کہیں ان کوکب سے جانتا ہوں ان کی تخصی خوبیوں کو جیٹم خود و بکھا۔ ان کے بزرگوں کی برگزید گی اپنے بزرگول سے سٹی سکتا بول میں بڑھی اور ولوں میں باقی 'ابتدا کی باتیں تو حافظہ کے دور درازا فق پرکسی برندہ کی موہوم پر داز کی مانند کم ہوتی جارہی ہیں یاب ان کو کون واپس بلائے کس دل سے بلائے اور بلانے سے حاصل ہی کہا ؛

آه وه زنداني تقدير دانسان بي بان تقدير هي كيت بس

بندرہ سولہ سال ہوئے یونیورسٹی میں ناظم دینیات کی عکر فالی ہوئی۔
میرے ذہن میں یک مخت یہ بات آئی کہ مولانا بیاں آجا کیں تو فوب ہو۔
حسن آنفاق سے جلد ہی جانے کا موقع ملا مولانا بیاں آجا کی اسب تاکہ است کا موقع ملا مولانا ایک کھڑی چار ہائی پرسیٹے ہوئے بہتر برسرد کھے لیٹے عالم شوق میں کچھ اشعار بڑھ رہے تھے میں نے بہنچ کرسلام کیا تو وعلیکم کہلام اس لطف سے کہائیں سے محبوس ہواکہ میرے آئے کی مولانا کو بڑی جوئی

ہوئی اورسلام کا بہجواب ایک طویل اور ٹرفلوص حبت کی دعوت ہے۔
ہر مننے والے سے خواہ وہ اجنبی اور نو وار دہی کیوں نہ ہو مولئن کا ہی
انداز بذیرائی تھا۔ خوداٹھ بیٹے اور شجے بھی اپنی ہی جا رہائی پر سٹجالیا۔
انداز بذیرائی تھا۔ خوداٹھ بیٹے اور شجے بھی اپنی ہی جا رہائی پر سٹجالیا۔
اب بیٹے بیلے و مال کو جو باس ہی رکھا تھا اس طور پر کھیٹے اٹھا یا کہ برگاب برسٹینے والا تھا اس کو جہاٹہ لو تھے دیا مقصود تھا۔ قدیم زمانہ کے بزرگوں کا یہ فاص انداز تھا۔ بولے کو جی جا ہما ہے۔ بولے کو ضرور کہوؤہ وہ ان کا کمامولئن ایک بات کے کو جی جا ہما ہے۔ بولے کہوئے رکھوؤوہ ان کا مستعدی اور ولولہ سے اس طور پر ہم ہم تن تیار ہوجا ناہیسے ضرورت ہو تو کام بوراکر کے لئے وہیں سے میرے ساتھ ہوجا کہیں۔
کام بوراکر لے کے لئے وہیں سے میرے ساتھ ہوجا کہیں۔

بین سے کہاعلی گڑھیں ''ناظم دینیات''کی جگہ فالی ہے۔آب بی جہ کہ فالی ہے۔آب بی جہ کہ کہ آپ کا کہ اسی سے کہا جا ہو یا ۔ کہنے کی یوں ہمت نہیں ٹرتی کہ آپ کا ساسی مسلک اور جہ کا اور فرمایا 'مسلک کی تو کوئی بات نہیں مسلک تو کہ اور جھے کہ کوئن سامسلک کیا ہم و بولے سمجھنا ہموں نیکن ہم کوئن سرجھا کے اور سمجھے کہ کوئن سامسلک کیا ہم و بولے سمجھنا ہم سمجھنا ہے تھا ہم کہ کوئن سامسلک کیا ہم و بولیا سمجھنے ہم اس بی سمجھنا ہم ہم کے اور سمجھنا و اس بی سمجھنا ہم کہ کے اور سمجھنا و اس بی سمجھنا و مسلم کا میں مسلم کی سمجھنا ہم کہ کے اور سمجھنا و اس بی سمجھنا و مسلم کی سمبھنا کہ کہ کہ کوئن سمبھنا کوئی گڑھ کم مصالح ' اور سمجھنا دو سمجھنا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح ' اور سمجھنا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح ' اور سمجھنا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح ' اور سمجھنا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح ' اور سمجھنا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح ' اور سمجھنا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کہ مصالح کا دو سمبھنا کوئی کی سمبھنا کوئی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کی سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کا دو سمبھنا کی گڑھ کے مصالح کی گڑھ کی سمبھنا کی کھا کی کھا کے دو سمبھنا کے دو سمبھنا کی کھا کے دو سمبھنا کے دو سمبھنا کی کھا کے دو سمبھنا کی کھا کے دو سمبھنا کی کھا کھا کے دو سمبھنا کے دو سمبھنا کے دو سمبھنا کی کھا کے دو سمبھنا کی کھا کے دو سمبھنا کی کھا کے دو سمبھنا کے دو سم

کھے دہر تک اس تم کی باتیں ہوتی رہیں اس کے بعد میں نے عرص کم ولانا تو کوسرم منّاعلی گرفیات راف کے جائے ۔ وہاں آپ کی ٹری خروت ہے۔ بولے کیامضالقہ' لیکن میں ووڑ دھوپ کرنے اور سفاریش ہم ہتے کے چاریں نرٹیروں کا میں نے کہا یہ آپ مجھ پر جھوٹر تیے میں توصر ف آب كاعند يه نيناجا متاتفار میں جینے لگا تو بولے دیکھواس سلسلہ میں کوئی بات اسی ندکر ناحومتهار ے شایان سٹان نہو میراشار کھ مہت کھاتے بیٹے لوگوں میں نبیں بولیکن روبیہ بیسہ کےعلاوہ اللہ کا دیا اور مزر گو کامیزک اہوا ورببت كجوموجو دسبع فيحفر نزنوكري كي فيمش ہے اور نه ضرورت م کتے ہوکہ علی گڑھ چلوں میں سی سوحیًا ہوں کہ کچھ دن میتفل ہی رہے تو کیا ہرج على كراھ والوں كو قرب سے ديجھ سيجھ كاموقع كا كار كار كم موا

یا دہنیں آبا کون لوگ اور موجود تھے کس نے کہا' اور کبوئ والنا اب کی اور مولنناسلیمان است مرف صاحب کی کسی سیھے گی۔مولنیا نے فرمایا' بھا کی ٹھیک کتے ہو' یہ مات میرے دہن میں نمیں کی تھی تیمیر اً تن کے بعض امور میں اختلافات ضرور میں یسکن وہ چو**ن اور میں اور**  رہے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے واقف بھی توہیں بیس یہ تو نہیں جانتا کہ علی کڑھ جاگروہ کیا سے کیا ہوگئے لیکن آنا ضرد رکھین ہو کہ وہ مسری مخالفت نہ کریں گئے!

من على كره والس أكما يسب سے يہ ب مرحوم سے مل دیکھتے ہی نوے'کہویا کر طبیس کھے۔ یا بیر ہوتا 'کو ئی تطیبفہ ذین میں ہے اِ دھرائح ھرکی با تول ا کے کہا' ایک بات آپ سے منوائے کے لئے حاضر موا ہوں بیہ ش اهیچه گفرنموته دیاسی' ارپ سلیمان کشیرف سیے بات منواناً سی نے پہکا یا ہوگا بیں نے کہا مولانا ہرکا پاکسی نے نہیں۔ بیآر ئے ' پولے تو پیرٹھیک ہے 'خو دہی ہیکے ہوا س میں کوئی مفا یس نے کہا مولننا پر سکتے ہرکانے برآپ آنا زورکیوں سے رہی ہں میں خود میکا مامکا ما گیا لیکن آیا تو آب ہی کے یاس ریھی کو نی كمنا مهوا ؟ مرحوم برئے زورے نہنسے پیر فرما یا اچھا اچھا ک یا زی سال ہم سمجھا' کہوکیا گئتے ہو بیں نے ناظم کے تقریسے سلسلہ میں مولونیا ابو کیرصاحب کا نام لیا اور اس کے کیڈیٹی انُ سُكِ محاسن زبان برلامًا جاسبًا مُقاكد بوسكُ الْحِمَا ' الْحِمَا ' وَراجِبِ نَهُ ہوجا کو یمولوی ابوبکریسے میں واقت ہوں میرے اُن کے مسلک میں فرق ہی تا کور الیں معلوم نہیں کیکن وہ آدمی او بخے گھرائے کا ہے کا بہتے ہوئے میں الیس معلوم نہیں کی اسے کا ہے ک چرغوریں بڑے تھوڑی دیر تک ہاتھ تیجھے با ندھے ٹملتے اور کنگٹا ہے رہی اس کے بعد بولے اچھا جا کو یمولوی عبسیالر کان فاک سے مشورہ کرکے تباکوں گا۔

کچهری دن بعدموللنا با لاتفاق ناظم دمنییات مقرر ببوگئے میندرسا ك مولنا في جس لطف و مهرر دى وللع النظري انتظامي قالبت اورعالمانه رکھ رکھا وسے اس منصب کے فرائض انجام دسیتے اس کی 'نظیرعلی گڑھوکے محکمہ دینیات کی تاریخ می*ں میری نظرسے انیں گزری -* گو<sup>ا</sup> یان کے فرائفن صبی میں ندمقالیکن مانچیں وقت کی نمازیا بندی کے ساغذخواه کونی ا درکسیا ہی موسم ہو کونیور شطی مدر تعطیاں ہویا نہ ہوسید میں بڑھا ئی اس میں حتی الوسع کیلھی ناغہ نہیں کیا <sup>آدہ</sup> دینیات کی لا*ئٹر بری<sup>6</sup>* ارسرنومرب کی۔ دینیات کے نصاب پرنظرتان کی سجاً ورتعلقہ عمارات كوستحدا وويجحف كالتق تنائح ركحائيقية دارالاقا مهونهورسمي اورسكول ہے متعلق مخصان میں نماز بڑھنے بڑھانے کا باضا لطہ انتظام کیا۔ نوہورگ یں ندیہی وافلاتی فضاییدا کرنے میں انتہائے خلوص و مدیڑسو کام لیا ؟ ندسبی واخلاقی فضا ایک غیرتعین تصوّرہے مرحوم کا نظریہ اس بارہ

م رسب سے علیٰ ولیکن پورسے طو امتعین اور واضح تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علی گڑھان معنوں میں کوئی د آنی یا ندہی ادارہ نہیں ہے جن معنو<sup>ں</sup> یں ولوٹر 'سهار ن لوروغیرہ کے نرسی یا دینی ادارے ہیں۔ ایک دنيوى تغليم كا وسيحس مين طلباء كواسي فليم دى جاتى ہے جو صروريات زمانه میں ا<sup>ن</sup> کی تقبل ہوا و ر ذ*بیوی مطالبات پورا کرنے میں ان کی مر*و کرے۔اس کے ساتھ ساتھ میں کما نول کابھی ا دارہ ہے اس لئے اس ہیں صرف اتنا محاظ رکھنا چاہئے کہ ہما رہے طلیا راسل م کے اعلی تصوّرات معا<sup>د</sup> ومعا شر*ت سے اسٹن*ٹار میں اور علوم جدیدہ یامعا نشرت جا ضرہ کی ز<sub>و</sub>د میں آکر اسلامی شعائر واسلامی روایات سے برگانہ نہ ہوجائیں - یونمور<sup>ی</sup> مِن عِبا دت سے زیادہ اعتما وکو شیح رکھنے کاالٹرام رکھنا چاہئے آگئ کے بید منزل یہ ہے کہ اعتقادیمل کی کسوٹی پرکھرا ٹا ہت ہوجیں اعتقادیم عمل کا جامہ ڈھی ک نہائے وہ اعتقا دہنیں ڈہنی تنتیش یا گماہی ہے۔ کمانوں کاعمل عباوت ہے عبادت عمل نہیں کیماں پرچنر ہارے آپ کے عمل سے پیدا ہوسکتی ہے قواعد کے شکنجوں یا تعزیرات شکے خوف سے نہیں۔ مسلمان ہے رہوسلمان بنتے رہیںگے ۔قواعد قانون بدلتے رہیںگے ۔

مرحوم كاسياسي مسلك جمعيته العلماء كاتفاا ورجبال كم

شعائر الديكاتعلق تعاوه بدعات شرعيه كحسخت مخالف تقفيه فاتحؤ سرتي ا وراس فتم کی د وسری با توں کے بالکل قائل نہ تھے۔ ہندوشا ک کی آزا دی کے وہ بڑے حامی تھے ۔ تمام عمران کا لباس گزی گار سرريمامها وربالو لامين بنجابي جوته مصرف سخت سرديون . كونىمعمولى ساموزه بين ليتے-مجے یا دا یا ہے ایک محبت میں جمعیتہ العلما دا ور کا نگرس کے سیاسی سلک پرگفتگو چیری مونی تنفی مرحوم چپوتره پر اینی عبا ا و معامه سرکے سے رکھے ہوئے کیٹے تھے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے جوجمعیت المائ اور کانگرس دونوں سے بیزارتھاجمعیتہ کے سیاسی مسلک پر مکتہ عینی کی مولننا أطبيط كيف لك يهائ انها ف كرورا ورحد ورسيمتنا وزنبور رمیں بنرا عیب سہی نیکن انہوںتے ہندوستیان کواڑا دکرنے کی ٺ ښ *س کي کم صد بنين ليا سيه آج کل لوگ زيا* ده ترتقر *بر کرت* مِن تحدیز بیش کرمیش باستیا گره مین شرمک بهوجاتے ہیں۔ وہ جی اليب زيانة من حب عكومت كي مخالفت كريا كجوميت زيا و ه قصال سا

یا تگیف ده نهیں ہے معلما دینے تواس وقت سے دو آزا دی کاعلم "بنند کررکھا ہوجی ہندوستان میں آزا دی کے نام سے بھی کوئی آٹننا نہ تھا ۔ا ور آزا دی و بغا وت ہم معنی الفاظ سیجھے جاتے تھے۔ کا نگرس کے نام مک سے کوئی واقعت نہ تھا۔ علماء بھالتی برجڑھائے گئے اُن کے گھرڈھائے گئے۔ اُن کو کالا یا نی بھیجا گیا۔ ان شکے عور تو ن کوں برطرح طرح کے منطا لم توڑے تھے تم لوگ تو مہندوستان کی تاریخ سے واقعت ہو ۔ کچھ بیجا دے علماء کی بھی تاریخ پڑھی ہوتی ۔ آج مہندو اُزا دی کے معاملہ میں اسپنے آپ کوسب سے اونچا ورسب سے آگے جھتے ہیں لیکن کوئی ہندو آزادی کے معاملہ میں علماء سے آئھ برابرنیس کرسکتا۔

کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے! مولننا کی اِس ِلقریب حاضری برا وس سی طرکئی لیکن اس نے گفتگو کا قرخ اس طور پر مبدل دیا کہ بات آئ گئی ہوئی ا<sup>ور</sup> ہوئے۔ مرحوم نے پرتقر رکھے لول تھی بیک<sub>دا</sub>س کی تهہیں مرحوم کے خاندان کی فیض روا یا ت بھی ہی<sub>ے</sub> دا دامولنناستحاوت علم رفاروة رفحري مهاحر كآسط عيدانحي صاحب دبلوى وراميرالمحابدين مولنناشا ومحتمعا للدامام الهند حفيرت شاه ولى الله ومح شاكرد عقادر بداح ينتهيد بريلوي كي خليفه ان شهيدن لنتاسخاوت على رحمة الشعليه مس مجامداً ا بوگئی قیس منام پر ۱۹ ۱ عمیں یہ در دمجا بدمند و س بجح كركم منظمه كوبهح ت كرَّنما ميولنياسجا وت على مرحوم كافأ ما على حون بور مىر ، قا نُحر سين حين كي تر قي اوكرا مور المراب بن ربج مولنها ابو مكرصاحب مرحوم تنے يحامولنه المحد حين مرح المحصوف كما في ا ا بوانخیر محرکی رحمته الله علیٰ کے سیر دہونی ثن ئے مہتم و ناظم ہوئے بمولننا سٹا وت علی فرقا

نے لینے عمد میں جیسے بطیعے نازک موقع پر دین کی خدمت کی اوران کے فیفن سجست سے جیسے جلسے علمائے دین ہی اِبوٹ وہ یورپ کے نواح مین کجیہ بچہ کی زبان پر ہی ۔

جس محبت کااوپروکرآ ایویس اس بس موجود تھاا ورپولیے طور پرخسوس کررہا تھاکہ موللٹ ابو کچھ فرما رہمی ہیں اس بیں اس حرارت کا بڑا وغل ہمجود کولٹنا کوبراہ راست وراثنتہ کہنچی تھی۔

موللنا كابرًا وصف يه تقاكه ده مركام خواه اينا مويا برايا برعي خوشدلي اورستعدی سے انجام فیقے نتھے اورکسی کو محسوس تھی نہیں ہونے فیقے تھے کروہ اپنے یاکسی کے کام ہیں لگے ہوئے ہیں بیجنوں کا خاصۃ بیہے کہ ده اینا یا د وسرے کا کام کریں گئے تواس کا مورقع بے مورقع اعلان تھی كرتى رہبں گئے كہمى مصروفليت سے بھى نا سازى طبع سے كہمى لينے نقصان سے کبھی کو ٹی اور کام نہ کرنے ہے بہا نہسے ۔پھر کرچکیں گے تواحمان متوا یا این اہمیت و خطرت جُنانے کا کو ای موقع ہا تھ سے نہ دیں گے ۔اکٹر ایسے بی نمیں سے جوا دنی ساکا م کریں گےجس کے کریے کا ان کو کا فی معاوضہ بھی ملتا ہو لیکن اس کا اعلان واخلار اس طور پر کریں گے گو ہا کو لی بہت برى قربا في كرد بحيس يا أن يربهت براطلي دها يا جار باب- وحروم اس کے باککل برعکس تھے میعمونی سے معمولی کا م ہویا بڑے سے بڑاوہ ا

ا اس طور برکزما شروع کرفیتے جیسے ہم آپ فیشعوری طور برسانس لیتے ہیں بغیرکسی فتم کا اعلان کئے اور بغیرکسی معا وصنہ کے توقع سے اور حتم کرتے توبس ختم کردیتے . بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں -

۔ شعبہ فنون کے ایک طالب علیہ نے "اکرڈیک کونسل' سے ایکہ اليه مضامين اختياركرين كى اجازت جابى جومقرره اقبات ليمي مي فل ئىلەكے برنىلوىر دىر ئىڭ فىڭگو موتى رىمى ك ہوتے تھے۔کونسل میں اس نہ تو یہ جاہتے تھے کہ ٹائچ مکیل کے وقتوں میں اضافہ ہوا ورندائس طالب علم کی درخواست کواسی نیا،لرمته د کرناگوا را کرتے تھے جب کا فی مجت موجک تومولانانے فرمایا کہ کونس اجارت دیدے من صمون کے تعلیم کی گنجا نظام او قات میں ہنس تکتی وہ مرحوم کے *میر*د کر دیا جا۔ مقرر کھنٹوں کے علا وہ اس طالب علم کوٹر ھائیں گئے جیا تخیہ اس اب كوموللنافي ويسال مكمسلسل نتهائي بإنبدى وانهماك سي البيغ فرصت ا بين عليه مين موللنا كولعب يليس بالأنقول سي بعي سابقه مواليكن

ا بنے عملہ میں مولکنا کو لعبض بڑے نا لائقوں سے بھی سابقہ ہوالیکن ا ان سے اس طور برنباہ کرتے تھے کہ شرخص کو حیرت ہوتی تھی یمُوذ نوں اور مش اماموں کی بڑی خبرگری کرتے تھے ۔ان سے عزت اور محبت سے بیش آتے تھے ۔ بیاں تک کہ ان مجموں کو بھی میرمحسوس منیں ہواکہ مولک

ائن کے افسر سے ران کے کاموں میں کھی کو ٹی عیب یا نقص نہ کا لا۔ اُن کی اِنْ دقتوں كوا ينا بناليتے بموللناكے ميرد حوانتظا مات تھے أن كاحلقه بہت دسيع كر مساكل اورطرح طرح كالوكوب سابقه الما يكن س لناکسی شمیکے تر د دیا د وا دوشس میں متبلا ہو*گے ہوں* اں ہورہی ہوں کا غذی گھوٹے دوڑائے جارہی ہوں اورایک بُگامہ برياب واليامعلوم بوتا تحاجي مولناكي مشادفود يخدد برهكه بورى بورى بورى بو اور مولانا کا ہرماتحت یا ان کے ساتھ کام کرنے والا اینا ڈاتی کام سجھ کر بالشرالدين صاحد تقيئ مولانا تقي آينے فاص انداز دل آسا ( دوہ دہ ا رب لوگ فظمًا الحد هرب ہوئے مولناتے بغیر سی کلف یا نوعی افلاق کے کہا ارہے میاں بیٹے بھی رہوکیا یا تیں ہوری تھیں ' اوركبون شيرها را مصاحب كما سب (يدميد فحمو حيين صاحب لكيرتعبر اکرنزی کی طرف اشاره تھا)بہت دنوںسے ملاقات نہیں ہوئی میموادھ اوحرثی باتیں ہونے لگیں اتنائے گفتگوں بیشہرصاحب نے کہاکہ لائبرری کے قلمی اور مشرقی سنجوں کوحال ہی میں بیونکچرز روم سے لائبریری کونتقل پر كياكيا بوكتابين في ترتيب بورين بي - ان تتابون كي ما قاعده فهرست

مولانانے نوراً فرمایا 'فکرکی کوئی بات نہیں ہی پیجی کوئی کا حربوا طفیل احرست کهو مجھے میہ ذخیرہ دکھا دیں۔ میں فہرست تیا رکر دور نے کہا مولننا بڑا بیّہ مارکا م ہے آپ کا سے کو تقیف کریں موللنا۔ تھئی ذرا دیھوں توسہی جس کام کو نوجوان بیتہ ہا رسکتے ہیں اُسے بوڑھو وكم سے كم ويكھ تولينا چاہئے ،غرض مولننائے كامرشہ فریح كر دیا ك نول کان خیرند ہوئی مرتوں سلسل مرر ورکئی کئی تھنٹے لائبر سری۔ بنيقے كام كرتے رہےا ور ہا كاخر فهرست تكمل كر دى يتمولذيا۔ لبھی اس کا بھوِل کربھی ڈکر نہ کیا کہ وہ کس کام میں *صروف تھے ہ*یا <sup>ریک</sup> م بهمه وجه ومكتّل موكّما اس وقت هيكسي سے اس كا يذكرہ بندكيا -ايك یکے بعد مجھے معلوم ہواکہ مولنیانے فہرست کمل کر دی توہیں نے ہنے کم سے کہا مولننا ہو آپ خواہ نخواہ کا در دسر کیوں خرید تے رہتے ہیں۔ کے ملکے تم بھی عجبیب آ د می ہور یہ جمی کو لُکام ہوا بشیر کو اس کی فکر ھی' ہیں لها كام مي اجها بي فرصت عبي بي كيدون اسي كي سير ليه - اس فهر كے مرتب كرنے ميں محكى بير فائرہ ہواكہ فيض نوا دركے ديكھنے كامفت ميں موقع مل كياراس وخيره مير بعض ابي كتابين ويجفئه كوملين حن كويس مجهمًا تفاكه ما يسد ميس كسرى كاصرف نام مشاتقا ان كو ديكھنے كاموقع مل كيا كيو اپي بھی بلیں کہ اپنی طالب علمی کا زمانہ یا داگیا یا
اسی طرح دینیات کی لائبریری کوجی مرحوم نے خود اپنے ہا ہے
از سرنو ترتیب یا کتا بول کے انتخاب میں بڑی توجہ اور محنت سے کا مسیتے
علوم اسل میں برجو کتا ہیں ہیرون ہمند وستمان شائع ہوتیں مولانا
کی ان پر خاص نظر ہوتی ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ کون سی کتاب کہا
شائع ہوئی ۔اکٹر او چھتے رہتے کہ کس اور موضوع پر تصنیفات شائع کیں ران کے
مناعری یا اس قبیل کی کسی اور موضوع پر تصنیفات شائع کیں ران کے
مناعری یا اس قبیل کی کسی اور موضوع پر تصنیفات شائع کیں ران کے
مناعری یا اس قبیل کی کسی اور موضوع پر تصنیفات شائع کیں ران کے
مناعری یا اس قبیل کی کسی اور موضوع پر تصنیفات شائع کیں ران کے
مناعری یا اس قبیل کی کسی اور موضوع پر تصنیفات شائع کیں ران کے
مناعری یا اس قبیل کی کسی اور موضوع پر تی جو مربہ پی مباحث پرار دو

ترجيب إسلامي تصورات مين جوانقلاب بيدا مواتفا اس سيحمين ور رس تنائج موجوده جهديس ميش آنے والے بس كيو كافلسفه كى ترقى سائنس کے انکشا فات مطبوعات کی اشاعت ملنے ملائے کی سہولتیں عوام وخوا<sup>ں</sup> د ونوں کے ذہن وافرکارکوٹری سرعت اوریت ت سے متا ترکریہی ہے۔ اس گئے ان مطبوعات *برنظر رکھنا بڑ*ا صروری ہے ۔ بونیورشی کا قبرِتِ ان آج سے دس بارہ سال پیلے ہے آب وکیاہ ما ويران پِرْا ہوا تھا۔نہ کو نی سایہ دار درخت ں نروہاں نینجنے کاڈھٹاکیا کوئی ۔ راستہ نہ نماز خبازہ پڑھنے کی کوئی ستھری معقول گاکۂ نہ محافظ قبرستان کے رہنے سنے کاکوئی انتظام ندمیت کے لئے کوئی تابوت-سی طور بریو بپورشی کی سجد میں کوئی وضو خانہ نہ تھا۔ لوگ حوض کے گر دیکھیے کر وصور تق تقے ناک تقوک ہے یا نی کو پاک و محفوظ رکھنے کی کوئی صورت نہ تھی چیت کونسل فینے اور کفنانے کے لئے کوئی گلہ ندتھی یمولننا نے نہا ت فاموشى اوزستعدى كساته رفته رفته ان سب كامعقول أنتظام كرويار گورشان کا اب میر عالم ہے کہٹ بداس سے زیارہ مبٹرا ور سا بیردار حگہ دنیورشی میں کوئی اور نہیں ہے ۔صاف پختہ سٹرک بن گئی ہے ۔محافظ گورشان مع تمام ضروری سامان نے ۱۲ گفشه و بین موجو در بها بی نماز خیاز أي جُدِّمتعين ہے اور فقيس بني ہوئي ہيں اس کائھي انتظام ہے کہ دفعتاً کو لی

موقع أتبائ ورمعقول انتظام جلد**ا ور**يمه وقت نه موسيكے توتكفير في مذفين كالوراسا مان موجو درست مسجد مين نمايت بي تقراا و زنولصورت وضوفانه ایک روسشن ا ورمحفوظ برآمده میں بڑا دیا گیاہے میسل میت اور جمینرومین کے لئے مسجد ہی سے ملحق لیکن الگ تھاگ ایک جگہ مخصوص کروی گئی ہو۔ یہ انتظا مات تجنف ضروري منفح آننا ہى ان كى طرف ذہن كم نتقل مہو تا تھاليكين موللناكوا ن كايورااحها س تقاا ورائفوں نے نعض دمتنواریوں كانہائة غاموشی سے متّفاللہ کرکے ان سب کامٹاسپ انتظام کر دیار ایک با رومورشی میں اس کا بڑا جرجا تھا کہ ارکٹے کثرت سے مینا فریکے عِا بِاكْرِيْتُ بِينِ ـ بِوَرِدْ بَكُ مِا مُوسِ عِيا مِزْ شَهْرِكِ اندرُ رات كے وقت نوجوا طلبه كاليس موقع اورمجمع مس موجود موناجن كوسي طرح قابل اطبينان ننيس لهاجاسكتا ، برا ابواس سے ان كے خصائل واخلاق بر برا تربیط كا البینہ ہجا و رحکام بونورسٹی کے انتظامات میں میں بڑی وشواریاں بیداہوتی ہں۔اسسے یہ بہتر ہو گاکہ خود نومورٹی کے احاط میں سینما یا ل تھولنے کی ا جازت دمنی جا ہے جس پر یونہوںٹی کے مقرر کر دہ قیو دعائر ہوں ۔ د وسرب لوگ يه كت تق كسينا قطعاً فرب اهل ق براس علاده حود بنبورسٹی میں اس کا انتظام ہونے دینا بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہوگا۔ س كے ساتھ ساتھ يونيورسٹي مين درا يك سوسائٹي "رجي اعتراضات

کے جارہ بے تھے کہ یہ چیز اسلامی درسگا ہیں نہ ہونی چاہئے۔
ایک دن آنیائے گفتگویں میں نے پوچا مولانا اس سناا ورڈرامہ سوسائی کے بارہ میں مذہبی تقطر نظر کیا ہے۔ مرحوم نے فرایا آخر مذہبی تقطر نظر کے بیچے کیوں ٹرنے ہو معلوم ہوتا ہی مولا کی سیجھے ہوکہ مولوی سوا نظر نظر کے بیچے کیوں ٹرنے ہو معلوم ہوتا ہی المیت ہی انین رکھتا اور نہود اپنی نوٹی لئے کہ کھی اور نقطہ نظر کو بیچے یہ تو تباکو نہیں نقطہ نظر معلوم کرنے کی ہم کو اپنی نوٹی لئے کہ کھی کے اس بھی کیا جاسکتا ہے ؟ اخراس برکموں نہیں راہنی ہوجائے موجود ۱۰ س برحمل بھی کیا جاسکتا ہے ؟ اخراس برکموں نہیں راہنی ہوجائے موجود ۱۰ س برحمل بھی کیا جاسکتا ہے ؟ اخراس برکموں نہیں راہنی ہوجائے موجود ۱۰ س برحمل بھی کیا جاسکتا ہے ؟ اخراس برکموں نہیں راہنی ہوجائے جاسکتا ہے ؟ اخراس برکموں نہیں راہنی ہوجائے جاسکتا ہے ؟ اخراس برکموں نہیں راہنی ہوجائے جاسکتا ہے ؟

بین فرون کیامولان بات تو گھیک ہی کی کن میں ذرا گند ذہن وسیح پندواقع ہوا میوں معقول پندی سے بڑی فر تدواریاں بیرا ہوجاتی ہیں ان سے کون شیخے - ندہبی نقطہ نظر میں بیرا ما نی ہے کہ جب ہو گا خو دجا میہ سے باہر ہوگئے اور جب جی جا ہا کسی بھلے مانس کی گیڑی جھال دی مولمن اپنے خاص انداز میں بغیرا واز کی ہنسی خوب خوب ہے ہوئے اپنے رومال سے چرم بو شخصے اور رومال کوا کے طرف رکھتے موئے بولے دیکھو ہمال ما مک فجوعہ سے مخصوص مقتقدات اور کم آل اعمال کا - اس سے

برجر و کوکل میں دمکھتا جاہئے نہ یہ کہ کل کو نظرا نداز کرکے جزو مرکٹ تحمل بمشتقل وممونز نطام ما فذرنه مو دياں مرسئل ما ہر تر کہ ، د مکھٹا سرکا را و راس کو ہر و سے کا رلاسنے کی کو مضربی- زیا دہ سے زیا دہ یہ ہوسکتا ہے کہا نفرا دی طور سراس م علىئے ۔ سربحت ٹری طویل سے ، کسی مقل ومعقول صحبت مراس مقصل لفتگر ہوگی۔اس وقت صرف اتناہججہ لوکرچیےکسی ناگز برخ رہی ہاقیا جست کاانبدا دنامکن ہو**توا**نسدا د کی منیں ملکہ اصم**ل**ارح کی ک<sup>وٹٹ</sup>سٹ کرنا <sup>جائے</sup>۔ اس کے ساتھ ساتھ بیکھی سمجھ لوکہ ڈراہے میں سوانگ عفرنا 'کانا' اچنااور تصنوعی حرکات یا باتیں کرنا مرو دن بالخصوص المانوں کوزیر بہین ہے۔ شن تفریح 'تعلیم' کارکر دگی ما اظهار کمال کی وربهت سی معقول صورتش محی توہس اخر ڈرا ماہی کوسب کھے کیوں سمجھ لیا جائے ؛ اچھے ڈیانے وا در این کا کی زسانی ورسانی کاثبوت دو. به کیاسروری که اِسّ طبیفه کوچرمعنی مالعمر مرشمائے جاتے ہیں ام وظیل گااهتسا کر اسٹے سٹمانوں کاجالیا تی تصویر کسی سے کم ہنیں ' انسانى اعمال دا فكاركي ماييخ كاغورسة مطالعه كروتوتم كومعلوم بلوكا

على گڑھ کے طلبا دا ورا ساتذہ کوعلی گڑھ اس کئے عز نرہے کہ اس میں برد وق کی شکیین د تفریخ کا سامان جساماتا سے سیخص جس قیاش کاہوگا اس کواسی تھے کی مکسل سوسائٹی میشرا جائے گی علی گڑھ کی ہردلغزمزی کا ىپى رازىپ ورنىرتقامى مىتسارىي غانگەرھىيى كوئى جا دېرت نىيى بېچ- دوسى طب شهروں کے برخلا ف بهاں نہ اعلیٰ درجہ کی د کا نیں میں نہ مناظ فطر نه تفریح کا میں بہال کا کو ٹی تخص محص تفریح کی عاطرتھی شہرنییں جا تا ورنکسی کے لئے یونروسٹی کی حدو دسے باہر دیسٹگی کاکوئی سامان ہو۔ بترخص كواپنے ہی مخصوص حلقہ میں دلجیبی كا سا راسا مان میں آج آتا ہمی۔ لرهنالكُفنا كها ما مينه منوخي شيرارت كهيل كو در رندي ومارساني غرض بوندوسٹی کی کمل زندگی میں جن اسباب یا مواقع کی ضرورت ہوگئی ہے وہ سب بیاں ملتے ہیں۔ *یہی سبب ہے کہ علی گڑھ* والے حی<sup>کی</sup>ھی اور جمال کهیں ایک د وسرے سے ملتے ہیں فوراً کے تکلف ہوجاتے ہیں ال لونصنع یا تکفت کی نه ضرورت ہو تی ہے اور نہ وہ اس<sup>نت</sup> کی طر<sup>وعمل ہ</sup> سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ فرلقین ایک د دسرے کی اچھا ڈ سے واقف اور علی گڑھ کی روایات سے اسٹنا ہیں۔ ہی سبب ہو کہ علی گڑ ولئے کیچی جنسی کی حیثرت سے نتیس مل سکتے ۔

مرحوم کی سب سے بڑی خونی پرھی کہوہ آلفا ق سے بھی ہے صحبت میں ہینج جاتے تو حاصر بن میں سے سی کو پیچسوس نہ ہو تاکہ کوئی جنہی مخل صحیت ہوا ہی حیرجا ٹیکہ وہ مولوی ہوجس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ ہن کی حوا کسی خانہ میں ٹھیا کہنیں تنعقتی ۔ نونیوسٹی میں سرطرح کے لوگ اور مرطرح كى موسائٹماں ہيں نطابير ؟ كەمخصوص جلقوں كے مخصوص طورط لقے ہوں گئے ۔ کو ٹی بھیکڑے کو ٹی سنجدہ 'کسی کوسیاسی'سُلے سے تحییی ہے توکسی کوندہی باتوں سے تنکین ہوتی ہے ۔ زندگی کو کونی سی زا دیہ ہے دکھتا ہو کون*کسی ز*ا و پیرسے کون*ی کھیسے اور کو نی کھے۔ پیھی ظاہرہے کہ مرح*وم نوٹو کر مآطمہ دینیات تقے جس زمنصب کے اعتبارے فاص فاص ندیا عائد ہوتی تھلی اور انھیں یا بندلوں کے اعتبارے بس کے کردار کفتار مین ہوتے تھے۔ مایں ہمہ یہ تحریب ہات تھی کہ مولانا کی فیرمتو قع ایر بڑھی ماخوسش اورنشا ش بوهاتے نقے ۔ 'نفتگو کی روانی افتیکس مرحم ٹی فرق نها آما ورلوگ آرز و کرتے کہ مولان کی ان کی گفتگوس شریب ہوں۔ مرحوم كى مسرت شخصيت كاكمال يه تفاكرتهي كسي حالت بين مذلينے حدد دست خودمتجا وزيوت تنق مرحوم كوخدلسنخ البيامتوازن دل دماغ دِیا تھاا وراُٹ کی شخصیت اتنی دلاویز گھی کہاُن کولینے منصب کی ڈیکرٹنے كالبحى صرورت محسوس بنيس بوثك اور نداهو سائن المين طورط لقون ۲۹ کھی یہ نابت کرنے کی کوسٹنس کی کہ وہ ناظم دینیات یا عالم دین تھے۔
مکن ہو میں نے کی کوسٹنس کی کہ وہ ناظم دینیات یا عالم دین تھے۔
مرد جائیں اس نے میں اس کی وصاحت کر دنیا ضروری مجھا ہوں ہے۔
فرعن سمیے گئے گئیسی ندہ ہی یا اخلاقی سئلہ گفنت کو ہو رہی ہم بمولئنا تھی
کوئی آیٹ یا جاریٹ ندیر مصیب سے اور ندائمہ واکا برکے اقوال میش کریں گے۔
کوئی آیٹ یا جاریٹ ندیر مصیب سے اور ندائمہ واکا برکے اقوال میش کریں گئے۔

وه بانش ایک ممری اندان کی طرح بحث میں حصد میں گاور آیا انقطار نظر اس طور رمیش کرنگے کہ آپ کو اینا نقطہ نظر پیش کرنے کی مهمت ہوتی رہے گی ور بحث میں آپ کی تحقیق بڑھتی جائے گی۔ جنانچہ آپ بیاں تک محسوس کرنے لگنے کہ آپ سے بہترکوئی اور موقع اس مسلم کے سلمھانے کا نمیس ہی۔

ے ہبروی اور وع اس سیک بھاسے و یہ ای ہو۔

اس سے کر نرواقع بنی آئے رہے تھے میں مولدنا کی خدمت ہیں ایک مدمت ہیں ایک مدمت ہیں ایک مدمت ہیں ایک مدمت ہیں عزر کے باک تھا اور میری ان باتوں سے مولدنا مجھے اور زیادہ عزر کے باک میں ایک میں باتھ کے سے مقارلی یہ ساری باتیں بدہدگوئی و بدہدہ آفرینی کے سلسلہ میں تھیں یا انتاور سول کے کلام سے بھی ای کی سد ملتی ہی مولدنا اپنی دہیں اور دہنے بن انکھوں سے میری طرف کھے ہیں میں مدلتی ہی مولدنا اپنی دہیں اور دہنے بن انکھوں سے میری طرف کھے ہیں ہوئے وہی اپنی مخصوص بنسی ہنسے حبر میں اواز یا لکل میں کاتی تھی کیکن ہوئی کے دورسے سار آجم جھنکے کھائے گئاتھا 'پیرو ما یا محمارے موالات ہمنا رہے موالات سے میری کاتی تھی کیکن ہیں کہ زورسے سار آجم جھنکے کھائے گئاتھا 'پیرو ما یا محمارے موالات

بھی خوب ہوستے ہیں۔الیامعلوم ہوتاہے جیسے اللہ رسول کے بارہ میں آج کو کی فیصلہ کن رائے قائم کرنے والے ہو۔

میں سے عرض کیا مولدنا تقیصلائن کنیں فیصلہ کیے اس کئے اس کئے اس کے کہیں فیصلہ تواکست رکر لیا کرتا ہوں البتہ اس میں ایک بڑی کمزوری یہ رہ جاتی ہو کہ فیصلہ تو ہیں کرتا ہوں لیکن کن اللہ میاں نے اپنے ہاتھ ہیں رکھا ہی مولئنا اس فقرہ سے بہت مخطوط ہوئے بھرفر مایا 'میں جو کھے کہتا تھا جس کی لقید ہی فور مایا 'میں جو کھے کہتا تھا جس کی لقید ہی فور مایا 'میں جو کھے کہتا تھا جس کی لقید ہی فور میں اور مور میں کا حوالہ دیا ہے حض ہربات یو رہے طور ہیر منظم کردی ہے۔

مرحوم کای خاص وطیره تقاکر حب کوئی مشار تھیٹر تا توجب تک ائن سے خاص طور پر رجوع نہ کیا جاتا وہ خواہ خواہ مباحثہ میں مشر یک نہ ہوتے۔
برخلات بعض کو گوں کے جن کی عام عادت بیسے کہ لیسے مواقع بروہ ہو کے جانتے ہیں اُسے بے تخان بتا ناست وقع کر دیں گے اور یہ کوششش کریں گے کہ لوگ اُن کے فکر ونظر کے قائل ہوجا میں رینا نیم اس فقت کک مربی ہوں سے کہ لوگ اُن کے فکر ونظر کے قائل ہوجا میں رینا نیم اس فقت کک مربی ہوں سے جب تک ان کامبلغ علم ختم نہ ہوجائے یا لوگ حفاظت خود اختیاری ہیں بھاگ نہ کھڑے ہوں!

ليكن جب كوئي بات مولانات رجوع كى جاتى توه وهنايت خوشى،

نِها بیت اطمینان و رنهایت اعتما د کے ساتھ گفتگوکرتے اور علوم واحکام کے تمام کات بڑی وضاحت کے ساتھ ہیا ن کرتے یعبن مسائل ایسے ملوتے جن برائم كو اختلاف مبوتا أسهى برى صفائى وصداقت كے ساتھ اضح ر بنے مرحوم کوعلوم دینیہ پرٹراعبو یتھا ۔ کتا بوں کے حوالے اورا کا برکے رئینے مرحوم کوعلوم دینیہ پرٹراعبو یتھا ۔ کتا بوں کے حوالے اورا کا برکے ا قوال بڑی دیا نت اور بڑے و توق سے پیش کرتے ۔ اس وقت مجھے ہے جےرت ہوتی کہ ہی مولٹنا جواب تک ہم سب کے ساتھ خوش گیتی میں صرو منتے ایک" تبھر عالم "کے فرالفن کس خولی سے انجام نے سے مروم کو عام طور رگفتگ کرتے یا رہتے ستنے دیکہ کرسی کوشکل بهوتاكه درحوم كاعلم أتنا حاضركتنا وسيعا وركتنا كهراب يهم سسب تفحاخ ہیں ''یم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو<sup>د ع</sup>لوم جدید<sup>و</sup>سے ہیں کچھالیسے بھی ہیں جو دونوں علوم *پر جھی نظر*ہ ے طور براگا ہ نہ ہونے کے با وجود ہم آسام یس نے ہیشہ یہ دیکھا کہ مولنا مٰدائی تقطہ **ن**ظراس اندازے كرر بي بين كويا وه خالص مذهبي نقطه نظر نه تها بلكه أن كَ مُرْنظر بها را بي الري بحث تقاريجه اليامعلوم بواجيه مولاناتهي لوكون من ايك تفط وريار ہی علو*م سے نبحت کرسے* ہیں۔ و ہجت میں اسی مثنالیں میش کرتے جوہوجود<sup>ہ</sup>

ورمیں مسائل جمد ہنیں بلکہ سلمہ فیصلے تھے جن پر تجربات جدیدہ کی در ہانا و لگی ہوئی تھی۔

لوطری دسی کتی مروم کور ماصمی میں بڑا درک تھا میں ہے رماضات جدیده کے تعضّ کاملین کو پیدکتے مشنا کہ مولانیا کو" ریاضی اور ''اقلیدس'' بر ٹراعبور تھا ہے بی میں ریاضی کا جوسر ما پیہے اس کا مقول حصّد مولننا كى نظرت كرّر حكاتها فلكيات سه مردم كوفاص لكا وُتها ورات میں چیوٹرے پر لیٹے ہوئے جن حن ستاروں کے جمیابے غزیب نام عربی فار میں سے ہیں ان سب کو دکھاتے تباتے ۔ایک د فعسمت قبلہ کی *بخت آگئی* مولننانے قطب تارہ کامت م اور مختلف متعلقہ ساروں کوایک ایک كرك تبايا - مديثين كے الهرين فلكيات فيصاب كى روستين ىتارو*ن كاجومحل يامقام تب*ايا تقا اورامتدا د زيانە<u>ت ان ميں اب جر</u>فعاو يه ابوگيا ہوان سب كويڑے لطف ووضاحت سے بيان كيا۔ اس لم جنرلیاں کی مفصل ماریخ اوران کے اصول ترتیب وتدوین بھی سنائے۔ ایک دن کینے لگے اور کیوں حی **ر**ہنید غالب کے کلام میں پڑات ا کانام آیاسے۔ ان کو دیکھا بھی ہے یا تنہیں ؟ میں نے کہا جی تنہیں۔ فرمایا دیجھ یں نے کہا اب کیا دمکیھوں سان کے دیکھنے کا بطف ٹوغالب ہی کے زمانہ

یں تھا۔ یو پورٹی مے عمد میں دیکھ کرکیا کروں گا ہوں گی جی تو نونیفا رم ہی میں ہوں گی۔ ورنہ آپ دعوت دیرکیوں دیتے اموللنا بہت طعنا ندونہ میں ہوئے۔

ایک زماند میں میراار دو کا کام باکاتھا۔ صرف چندجاعتوں کوارد د کی معمولی کتا ہیں بڑیا تی ہوتیں اس کئے بی اے اورام اے کا فارسی کا کام بھی سپر دکر دیا گیا تھا۔ ام اے کا تصون کا پرچیمیرے سپر دتھا ا میں دوکتا ہیں لوائے جامی اور محمود تبستری کی کلشن را زرابخصوں میں دوکتا ہیں لوائے جامی اور محمود تبستری کی کلشن را زرابخصوں لاہمی کی مشرے گلشن را زرایسی تھیں جن میں لعض اوقات مجھے اسلامی فلسفہ منطق کو تصون و معقولات کے مسائل ہمہ سے سابقہ پڑتا تھا ہیں فلسفہ منطق کو تصون و معقولات کے مسائل ہمہ سے سابقہ پڑتا تھا ہیں مروم سے رجوع کر آتو وہ ان کی وضاحت اس خوبی اور عمال اورا یک فاص طرح کا ذہمی انشراع ساتھ کرتے کہ جی خوش ہوجا تا اورا یک فاص طرح کا ذہمی انشراع

اس کے علاوہ اکٹر صحبتوں میں فطیری اور خالب کے کلام پر میا کمہ کیا جاتا۔ اس وقت معلوم ہوتا کہ مولانا کا فارسی شاعر کی دفارسی ا دب کا ذوق کتنا یا کیرہ اور سلجھا ہوا تھا۔ مرحوم کے سامنے ارد و کا کوئی اچھا شعر ٹر بھا جاتا تواکٹروہ اس سے ملتے جلتے مضمون کا فارسی باعر بی شعر منا دستے۔ مرحوم کوصرف عربی فارسی کی ا دہیات سے ذوق نہ تھا بلکارد وہا تہ کے بھی اُن کئت اِسْعاریا دشتے استعادیا دختے استعادیا دختے استعادیا دختی جس کوایک فاص تر تن سے بڑھتے اکثر کوروی کی تقریباً ہم شہور نظم یا دختی جس کوایک فاص تر تن سے بڑھتے اکثر کہا کہتے تھے کہ ندہ ہی معتقدات کو کھنوی شنا عری میں حس طرح فحس نے سمویا اور تبایا ہے وہ کسی اور کے بس کا نہ تھا۔

"اسلامی قانون وراثت پر بڑی آھی اورگری نظرتھی قانون کے اکثر طلبا، فرائض کی نفت پر سمجھنے کے لئے مولانا کے پاس آیا کرتے تھا ورطلباً کو بورسے طورمِطهُن ، کر نہ تھے تھے یہ

وپورس وربه ن مرتی سے ۔
عرصه کی بات ہی دندوسٹی ہیں ایک بنوٹ ماسٹر رکھے گئے تھے۔ بٹے ۔
مرافیٹ اور مجمت کرنے والے النیان تھے اور اس فن کے امام وقت تھے۔
مولئنا سلیمان اسٹ مرف صاحب مرحوم آن پر بہت ہر بان تھا ورلینے
دوستوں کو ترفیب دیتے تھے کہ وہ بھی بنوط سیکھیں ایکٹ رجایاب نے
دوستوں کو ترفیب دیتے تھے کہ وہ بھی بنوط سیکھیں ایکٹ رجایاب نے
موستوں کو ترفیب دیا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب جن کی نظرت پیطور تھیں اُلگا میں ایکٹ رہوگا
کردیں گی اینا ایک وہ قعہ بیان کرتے تھے کرایک دن نماز فیرکے در درحوا
کو میں این ایک وہ قعہ بیان کرتے ہے کرایک دن نماز فیرکے در درحوا
محاصب کچھ بنوط کی بھی شق ہم بینجائی ہے لفوں باقوں میں وسیقے لگا ورکیوں
محاصب کچھ بنوط کی بھی شق ہم بینجائی ہے لفوں ساتھ وسفائی کی فیرت نہ

أثنى وزبيح وميترب بقي كجه بحبولني لكابوا مرحوم في فرمايا اجها فجع تباليكي كياسكها تها خيرا جار ہا تھ کھائے مرحوم نے فرایا اچھا آئیں شق کرا دوں .... صاب کا بیان ہو کہ مولننا فرطوم نے اس سلسا میں جو دائو بیج تبائے اور عنفا<sup>نی</sup> ے کرنے پی چلا تی اور اس کی بنگرشش کی وہ سراعتبا رہے استا دا نہ تھی ا ورصا ب ظاہر ہو اتھا کہ نبوٹ کے فن میں مرحوم طاق تھے۔ مرحوم کو مردانہ کھیل مبت کے بندھے مشرکار کے بڑے شاکتی تھے۔ لتے تھے شرکار ہا ٹھوں میں اکٹرشر کے مبوتے اور شکار يُ حِلَا بُي " تُووه اسي كريليتے تھے كہ نوجوان ديگسارہ جاتے تھے عليل نے کی ٹری انھی مثق تھی اس فن کے رموزے خوب واقف تھے د کھ کرتیا دیتے تھے کہ کہاں کی بنی ہوئی ہے <sup>م</sup>کس زمانہ ک کوٹھی کا بانس ہے ۔ بانس کی چیڑی بہت **لیے ندکرتے تھے ۔ مابنری** ہلکہ تھا کسی کے ہاتھ میں اس فتم کی چٹری ماٹونڈ ایا لیتے توا سے ے بڑے شوق سے وہلیتے بھالتے اور تباتے کہ ہانس چھڑی کس طرح بنائی شدھاری جاتی ہے ۔اس کی گرمیر کہیں بنائی جاتی، ہیں، کیسے اس بررنگ بیرا کیا جاتا ہے کس طرح بختہ کرتے ہیں۔ اور بياركه ركها وملحوظ ركهنا جائية -

ایک دن جی ملاقات نم وقی تو بوجینے کہ کہاں تے کیے ہو ممکرا کر فہت ورد وستی کے ابرہ میں لطب ورد وستی کے ابرہ میں لطب ورد وستی کے ابرہ میں لطب مرحمت کا کوئی جہا ہے۔ کوئی ایسی بات ضرور کہتے جس سے مجھے اپنی فرزائی محمت کا کوئی جہا ہے۔ کوئی ایسی بات ضرور کہتے جس سے مجھے اپنی فرزائی کی عارضی فیالسل مکروہات یا ریت منظرافت کا احساس ہوتا ہزمانہ وزندگی کی عارضی فیالسل مکروہات یا مرجم شرجاتیا ورمحسوس ہونے لگت کہ کے لیمن ورحمت دنیا کی بڑی جزیں اور زندگی کی بڑی رافت و اولوال عربی فعلق و مرحمت دنیا کی بڑی جزیں اور زندگی کی بڑی ہودگیاں ہیں۔

مبرائرانا مكان مرحوم كے مكان سے بالكل قرميب تھا۔ متأز ہا دُوں كے

پورب میں ایک بٹرامیدان ہے۔ اس میں ہوکر موالمنا کائے اور سجد جائے۔
مئی جون کی علی کرھی گرمی میں جب آگ برت ہی ہوتی اور کردوغیار سے فضا
تیرہ و تار ہوتی مولئن اخر کی نماز بڑھانے اس میدان سے گزرنے اسی بند
وقت سے جیسے گھری طبی ہے۔ بالکل جیسے کوئی مجا ہد میدان جنگ میں
جاتا ہی نمایت بہی اونی فتم کی کھررکی عبا ۔ کھررکی صدری کھر دی کالمباکریت
اور مختوں سے اونجا یا جامہ۔ ایک لمباسار ومال کا ندھے پر موسم کی شدت
ہوئی تو اسی سے گل اور کان جیسائے ہوئے کے سربرعامہ۔ با وُں میں شیخے
رئی می ڈھال ڈھالا پنجا ہی وضع کا جو تیں۔

ریک کا دھیں دھا لا بی بی دے کا بورہ و بیامت کے عتبارے مماز مرانی کی عمرغالباً دی سال کی ہوگئے جم وجامت کے عتبارے مماز نہ تھے' بال کا فی سیر مہر کے تھے سکر طبیعت اسی و دا نہائی تھی کہان کسی فعل ہے تھی یہ نہ محسوس ہواکہ موالمناکی رقبار گفتا رہا کر دار میں تھکن کا کرئی شائبہ بھی تھا۔ مزلیس مارتے بیدل آئے ہیں اور اپنی کمیے روہال سے با وں کی گر دطاقت و اعتماد سے جھا ڈرکر سی مونڈہ یا جا رہا فی مرابطہ کے۔ نہ زبان سے کوئی الیا فقرہ کہیں گے اور نہ تیورسے اس کا سیت بھے گاکہ تکان غالب ہی۔ ہی طور برجب انفی کھڑے ہوتے تو نہ بورشوں کی طرح کمریم باتھ مرکم کر کسلمند ہوکہ مایا ہ کرنے کھڑے ہوتے بلکہ ایسا معلوم ہوتا جسے تازہ دم مرکم کو کسلمند ہوکہ مایا ہ کرنے کھڑے ہوتے بلکہ ایسا معلوم ہوتا جسے تازہ دم ان کا ڈھیلا ڈھالا کھتر کالباس 'سیا ہیانہ عمامہ ہاتھ ہیں ڈنڈا توہم کے بیا دوہم وارسے کوئی قوا عدیر ٹرکر رہا ہو۔ کوئی واقعہ ہوکسی حال ہیں ہو۔
یہ نامکن تھاکہ قدم کی لمبائی ہیں ایک اپنج کی کمی بشی ہوجائے یا رفتاریس جھول اُجائے جمیع جوں کلاس پڑھا کر شکے ہوں ' دوستوں کے ساتھ ہوں یا جنازہ کے ہمراہ اس متعدی سے بڑھتے تھے جیہے ہربات میں شرحص سے بعقت کرنا چاہتے ہیں نے شریع ناممی لب والحد کے مردانہ پن میں شرحص سے برقادہ می ہوہم سے گوش میں خوش کا سامنا ہود روم کمیں چھکے تھے میں نہ والد کے میں اُد می ہوہم سے گوش میں اسلام اہود روم کمیں چھکے میں انہوں کے دیارہ میں ساتھ ہوں یا تت میں صفائی ہم وہ روم کمیں جھکے تھیں سے براا ہو می سے مل رہے ہیں۔ الدی میں ستواری ' بات میں صفائی ہم وہ روم کی اسے تو لوگ خوش ہو جاتے جاتے تو ہڑی میں انہوں کے دوستی میں انہوں کے دوستی میں انہوں کے دوستی کوش انہ دوستا ہو جاتے جاتے تو ہڑی انہ انہ تا میں صفائی ہم وہ کوش انہ دوستا ہو جو رہا ہے ۔

سے دویا در نظرا رہے ہیں سکتے ارسے وہ تو کی گئی اپنے یا کو سے جو کو کئی اپنے یا کو سے جو کا سکتے جائے۔

می ریم کتے اور اس کا با کو سے باہی سے ڈھاسکتے جائے۔

دیکھ یا یا سرب کے سب شور مجاتے ہوں فوراً محمر جائے۔ ہم جہا رطون طلباً

مولان کتنے ہی صروری کا م سے جاتے ہوں فوراً محمر جاتے۔ ہم جہا رطون طلباً

اور لوگ آئے جاتے ہوئے مولیا اس بچے کہاں ہے۔ لوگ بھی محمر جاتے اور کو النا کی اس تفریح کا تا سے اور کہی محمر جاتے اور کو النا کی اس تفریح کا تا سے اور کہی محمر جاتے اور کو النا کی اس تفریح کا تا سے اور کہی محمد مالی کو اور جباہیں جگہ نہ ملتی کو سی کو این کی اس تفریح کا تا سے اور کہی جب کے ہوئے اور جباہیں جگہ نہ ملتی کو سی کو این کو این کی اس تفریح کا تا ہے۔ اس کھی ٹی این کے بیان کے دور اور در کا تا سے کا در کو اس کی جب کے اس کھی ٹی اس کی جب کے دار کو اس کی جب کے در کا تا ہے۔

وا نیا ٹو ٹر اور یہ ہے کہ کے اس کھی ٹی ایس کے بی جب لیتے۔

آ کا در کر اس پر ڈال دیتے اور اُسے بھی چھیالیتے۔

آ کا در کر اس پر ڈال دیتے اور اُسے بھی چھیالیتے۔

آ کا در کر اس پر ڈال دیتے اور اُسے بھی چھیالیتے۔

آ کا در کر اس پر ڈال دیتے اور اُسے بھی چھیالیتے۔

آ کا در کر اس پر ڈال دیتے اور اُسے بھی چھیالیتے۔

آ کا در کر اس پر ڈال دیتے اور اُسے بھی چھیالیتے۔

چنره دسین سائل کی ما دکرنے اور جی چیزین خرید نے کا بڑا شوق تھا ،
روسیئے بہیے کی طرف سے اطمینان روسا کی موقع آن بڑا تھا تو ہی بساط
سے زیادہ صرف کرتے تھے ۔ ایک د فعہ میں ہے کسی قدر آزردہ ہو کو کرچوم اسے کہا کہ آخراب اس قدرشاہ خرجی برکیوں آ ترائے ہیں بمولدنا مسک فرمائے سے کہا کہ آخراب اس قدرشاہ فرک کے ایک اس کے دیا ہوں یو کو کھینیک اسی چربا بیس سے عرف کیا جب آپ کی اس کے وری سے لوگ واقعت ہموں چربا بیس سے عرب کا قصتہ موجوب کے ایک اسی کی وری سے لوگ واقعت موجوب کا قصتہ کم کو شناؤں۔

ایک عرب کے بیاس ہنایت اچھی تلوار بھی کوشن نے تلوار ہی کی فرمائٹس کر دی۔عرب نے بغیر سی کلف کے تلوار حوالہ کر دی ۔ بات آئی گئی ہوئی کسی دوست نے عرب سے کہا کہ یہ حاقت کیوں کی ۔ تم تو نہتے ہوگئے تھے اگر وہٹمن نے عرب سے کہا کہ یہ حاقت کیوں کی ۔ تم تو نہتے ہوگئے تھے اگر وہٹمن سے علیکر دیا ہو تا تو کیا کرتے اس نے کہا تھی کہ کتے ہوا تنی سی بات میں بھی محمدا تھا لیکن اس کو کیا کروں ۔ حبب وہ ماٹا کہ بٹھا تو میں سکیسے نہ دتیا ۔ غور توکرو وہ مانگ بلٹھا!!

ر میں نے بہت کم لوگو ں کومولٹنا جیسا کنبہ ہر و را ورہماں نواز پایا۔ ن کا گھر ہرطی کے ہما نوں عزیز وں اور نو وار دوں سے بھرار ہما ہیں نے آج کی نہ دکھا کہ مولانا کے ہاں دوجا رہنبی نہ موجود ہوں جھاتے
وہ سب کو کھلتے، چائے کھا نا نوا کمات عرض اس سے کی عام آب
سب کے ساتھ با ہر مرد انہ میں ہو ہیں۔ یہ مرحوہ کے خازانی روایات
میں سے تھا۔ وطن میں ہی مولانا کا گھر ہرطرے کے لوگوں کا ما وٹی وہلجا
تھا جس کاجی چاہیے جل آئے ۔ گھر دالوں کی طرح رہیے سے کوئی نہ
بوچھے گھاکہ آپ کون ہیں کیسے آئے کہ تاکہ، رہنے گا' اس کے ساتھ دی
سلوک کیا جائے گا جو خازران کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ اس سے کوئی تھائی نہ
سرا جائے گا ۔ اس کاجی چاہیے تو وہ ہرسی بیت ہر، مرکفتگو ہیں بلا تھائی ہر۔
ہو۔ الکل ہی نفستہ علی گڑھ ہیں بنارہ سال تک رہا۔

ہو۔ ایل دن ایسا اتفاق ہواکہ علی گڑھ کے ایک بڑے صاحب اقتدار بزرگ ہولڈن کے ہاں اتفاق ہواکہ علی گڑھ کے ایک بڑے صاحب اقتدار وہ جھجے اور دریا فت کیا کہ کس کا ''اسٹ ہو'' ہے مولٹنا 'بی مجمع ہی ہیں سلے جھے ایک طرف بیٹھے تھے بولے اتجائے ''جلسٹے بیاں بٹرخص ایٹ ہو' ہے ان بزرگ کو اب اک اس برخجب ہے کہ ایک مولوی جس کی آمدنی یا شخوہ یالکل معمولی تھی اتنا نشاہ خرق کیسے ہوسکتا ہے۔

مروم کوچائے کا بڑا شوق تھا۔ بڑے تکف اور تیا ری سے چائے بیتے تھے جمد کی نما ڈیسے بعد سجدسے لمحق اپنے وفرے کرہ میں کچھ دیروا مام فرائے مرحوم کے اجها با ورمعتقدین بھی اجاتے جائے کا دور ہوتا اسب ہوگ لطفت واطمینا ن کے ساتھ گفتگو کرتے اور مرحوم کی بنیدہ پرخلوص اور سگفتہ باتوں کے مزے دیئے۔ یہ مہت کامعمول تھا۔ اُس علقہ میں بیٹھنے والے اس باتوں کے فرومسرت کے ساتھ اُلمار کرتے کہ نماز جمعہ کے بعد مولانا کے ہاں بیٹے جانے بی اور گفتگو کی۔

رمضا ن سنر ربین میں جب مرحوم سیرمیں متلف ہوتے توجی مرایک فاص بات بمجمى ما تى كەمولىناس اعتكان مېر ملاقات مونى بېمكاروي و ، تمثینی کا یہ وقت آتنا ایھا گزر ہاتھا کہ لوگ اس کو دن کابہت ایھا در قعہ فیال کرتے تھے مسجد کے شمالی سرے کی اخری **محراب میں م**ولانا ہ ہوئتے تھاور دونکہ اس زما نہ میں کمیں ملنے مالئے جانٹیز ہے تھے ہیں گئے ہر خص کواپنے اسپنے معمولات میں خل سامحسوس ہوتا اس کئے با لاکٹراہ مرکز عدمن حاتا ۔ ستخف ہے ، س کے بذا ق کی گفت کی کرتے عطیا تے'د وجاریاتیں ہنسی کی تھی کرتے ا درایسا ظاہر کرتے کہ ندروزہ کی کئ کلیف ہجا ورنہ اعتکافت کی ما پندی گرا ںہے بلکہ ان دونوں کووہ ایک اليارنگ ويديتے نفے كريسي جنرين وحش بيند معلوم ہونے لكتين ورلوك مولنناك إل جا نا آننا ہى صرورى كيھے تھے جيے سيروتفريح كے لئے <sup>جانا</sup> ٔ پیموللنا کی *سیرت* کاعجیب ہیلوتھا کہ اُن کے معمولات ' دوسروں کے '' اوارہ'' بن جاتے تھے۔ نمازجمعہ کے بعد مولات میں سے قفالیکر اور جائے بنیا یا اعتکاف میں بٹیمنا مولانا کے معمولات میں سے قفالیکر دوسروں نے گئے میں حجمت ایک معامشر تی ا دارہ کی صورت اختیا کرلیتی تھی اور حب تک میں لوگ اس علقہ میں بٹیم نہ لیتے تھے ان کے روز بروگرام کی نمیں ہوتی تھی رہی وہ متعام ہی جس کے ہارہ میں شخر– میروگرام کی نمیں ہوتی تھی رہی وہ متعام ہی جس کے ہارہ میں شخر–

اکنزایساهی اتفاق بواکه مولاناکس محسوس کرری بن یا طرح لطف کی گفت گوری به به باکستی کام من برسے انهاک سے مشغول بن که نماز کا دفت آگیا مولانا چا ق بورگر گاه کور برجی ان بال برسے توا نائی بدا بوتئ بالول برا دیس کے اس طور برجی ان بین شخص مواقع برد و کسی کو ضغط بین و الله و شکوار فرض یا دا تی الطف بید که الیسے مواقع برد و کسی کو ضغط بین و الله اور بوگ اور بی بین اور لوگ اور بی تحسوس نه بوست و مشبی و جیسا که بعضول کارویته بو تامی بین اور لوگ نوش کی فرض کی بی الائیس کے تواس طور بیکه دو وسرد س کونه جائے فراس طرف خواس می خواس می خواس می خواس طرف خواس می خوا

ایسے لوگ ہم میں آپ ہیں اکٹر ملیں گے جو فریھ نہ نہ ہی ا داکر نے مکے سئے اس طور برتیا رہوئے ہیں گویا ان کاعبا دت النی کے سئے آما دہ ہونا ہی دوسروں برعنداب اللی نازل ہوسنے کاموجیب ہوگا ہوبا دت النی یہ ضرور کرتے ہیں گیکن ان کی دلی ارز دیے ہوتی ہے کہ خدا ان کی عبادت کو اپنی تجید دہ بیچے ملکہ غافلوں کے خلاف مقد سخفی بھے عبادت کو اپنی تجید دہ بیچے ملکہ غافلوں کے خلاف مقد سخفی بھے اور آسی ان کو جزا اور دوسروں کو سنرا دے ریجنت ہیں ۔ اور آسی اعتبارے ان کو جزا اور دوسروں کو سنرا دے ریجنت ہیں ۔ اسر کاری کو اور افروم اس سے نہ تھے ۔ ان مقوں سے مذہب کو ڈرا فرد همکا کے اس مول اس سے نہ تھے ۔ ان مقوں سے مذہب کو ڈرا فرد همکا

۱۰۸ فزوندار کا ذریع کھی ہنیں بنایا ہم لوگ کھی دہنی یا و بیوی امور ن خوست طبعی یاسهل نخاری کو دخل دے جاتے تومولننا ہنس کر پے لطف و مرحمت فرمائے ''ارے بس کرھائی بس کر ٹرائٹریز' ہی سے جان بجا فی شکل ہے ''لیکن ہم و کچھ کرتے وہ اس نہا ہر ہو تاکہ والنا ہم کوا در ہم موللنا کو عزیز ہے ۔ وہ جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہم یموللنا مرکو ناظر دینیا کت کی حیثیت ہے نہیں ملکہ ایک ایکے انسان کی حیثیت

مولان م کوا در رسم مولان کوعزیز ہے۔ وہ جات سے کہ دیما ما دلیا ہی ہوسا ہم کو ناظر دینیا کت کی حیثیت ہے نہیں ملک ایک ایکے انسان کی حیثیت سے غزیر کھے اور مولان بھی ہم لوگوں کو انسان ہی سیجھے ستھا ور ہی دہ رست تہ تھا جس نے ہم دونوں کو ایک جان دو قالب بنا رکھا تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں کہ کئے یمیاں دوسرے مزام بب پرزدر دیتے ہیں اسلام اخلاق و اعمال پرنظر رکھا ہے مسلمان کا مرفعل گنا ہے یا تواب اس کے بید جا کو جوجی جاہیے کرد!

اس کے بیں جا دو جوجی جاہیے کر دا پونپورٹی کے دانون کے مانخت نمازندا داکرنے برجرما نہ ہوتاہیے' جن طاباء رجر ماند کی مزاعا کہ کی جاتی وہ معادن کرلنے کے لئے مولئا باس آتے ان سے مولئن بڑے لطف وشفقت سے پیشس آنے ندجر کے ندکھرکتے ادر زان کوسٹ رمندہ کرتے مہاتوں باتوں میں نمازند بڑھے کے وجوہ دریا فت کرتے بھر کتے میاں تھا را یہ زمانہ ہے فکری ورازاد کاجی ہجا دریا نبدی وریاضت کاجی بڑے ہوگے تواس زماندی فراق یاغفلتوں کو با دکرے مسرور ما ملول ہوگے۔ اس کے موجودہ زمانہ کو خفلت میں مت گنوا کو۔ اس وقت دکھ در دمیں اسپنے ماں باب یا سر برستوں سے تقویت حال کرتے ہوجب بڑے ہوگے توماں باب یا سربرست کوئی نہ ہوگا ایس دقت بھی سما رہے کی ضرورت ہوگی وہ الیا وقت ہوگا جب ایس سمولت سے تم کوسما را نہ کے گاجو اس وقت میسرہے ایس کئے اسی وقت سے خدا کاسما را ڈھوندھو تاکہ موقع پڑھیتا وا نہ ہو۔جاؤجر مان معان کیا جا تا ہے۔

کقد کا سرطان موت کا بها نه نبار دیم خود و اس کریا گیاین موا دم ی س کالقین تھا ۔ السالقین جوٹا نے بھلانے کے حدود سے ام موجکا تھا کہاں کہاں کی خاک ہنیں تھا نی گئی۔ ڈواکٹر، عکمی ویسنے دوالئے ''سجی سے رجوع کیا گیا۔ مرض میں تقوش امست تغیر موجا کا تھا کین قابل اطینیان صورت کبھی نہونی ۔ لاعلاج مرض اور محبوب مرکین کی ل تھار داری دوا دوسٹس' زیر باری اور سردم کا یہ احساس کہ اندومہنا انجام قریب ترا با جا رہا ہے کی اس سے سابقہ موا ورخدا نہ کرہے سی کا اندازہ کچھو دہی لوگ کرسکتے ہیں جن کا اس سے سابقہ موا ورخدا نہ کرہے کسی کو

الیاسا بقد ہو۔ نیکن مرحوم منفے کہ اپنی جگہ یہ ننا کھٹے جیسے کوئی مجاہد تہشا وشمنوں کے سامنے ہو تلوار ٹوٹ حکی ہو زخموں سے سم یاش یا ش ہوتیجے دیوار ہوسوں خو و بنے والا ہوا ور ہوت کے پرندے وم بدم بڑے والی نو بہ بنوا ورہتہ بہ تہ تا رکی ہیں جینے چنج اور جبید شرجھیں شکرار وسر کا رہت کا شرح ہوں ۔ دل ہیں خدا جانے حزیات کے کیسے کیسے مدّوجر را جونے شخص ہی ہوں گے لیکن لبوں ٹیکفٹکی اواز میں امیں وہ تقا اور انجھوں میں روشنی جبلکتی رہی ۔ ہراس ونا امیری کا کوئی انرمنیس اور از وں کو تضلیح نظنے والوں کو تشکین و شے۔ نہ کراہے نہ بنرا رہوئے تیار دار وں کو تضلیح نظنے والوں کو تشکین و شے۔ نہ کراہے نہ بنرا رہوئے نہ اپنی نگلیف کا خود اظها رکیا نہ دومسروں سے اس کا تذکرہ کیا۔ کیمول گوئیکہ ملہ نہ دومسروں سے اس کا تذکرہ کیا۔ کیمول

کے کیان ہلے تہیں۔ رخمارہ میں موراخ ہوگیا تھا۔ دانتوں سے کچھ جاہیں سکے سے صرف رقیق غذا ہر مدارتھا وہ جی کس صیبت سے فروی جاتی تھی آیک دن میں حجود تھا دودہ بینے کی کوسٹ ش کر اسب تھے جو بار بار رخمار کے سوراخ سے مخل جاتا تھا کھی ناک میں چڑھ جاتا کھی جھینیک یا کھائش کے ملتی تھی۔ کیرا تر تیر مہور ہا تھا۔ ممیری طبیعت بھرائی کیکن دروہ کے منہ سے کوئی کلہ مایوسی یا بنراری کا نہ نمال ور نہ تھکے ہارئے کا احلا اکیا شکل سے دوجار تو ہے دودھ کے فرو ہوئے ہوں کے لیکن مرحوم نے بہالہ اس انداز سے والیس کیا جیسے خوب آسودہ ہوچے ہیں یہ صرف تیمار دارو

کی دلد بنی کے نئے تھا ۔ ہاں یا د آیا آنا ضرور فرما یا <sup>رد</sup>یبر د ن تھی *گزر ہی ایکٹی* سنته عيدمن اس قابل بنيل رب تھے كەمسى راسكتے منائحہ مردا نہیں عاریائی پر دھوی میں لیٹے سامنے تین طرف کرسی اورفورشے دور دورتك بكها ديئ كئ مطني والول كا أنها بندها مواتفا مجوالا مولانا کی تلیف اورمعذوری کاخیال کرکے سلام کرکے دور پی بیمان عابيًّا - مولننا أسع ايني ياس بلاتي مصافحيك كيُخود بالقررُ هات، ان کی گرفت میں اب بھی توا نا ٹی تھی ۔ یا سے معطر اُٹھاکر دیتے اس قت لم كُفتُكُوكريليتي تقيم بران وك كاخرمت م انكھوں كى ترمن و ترمت بنبش سے کرتے ربطف کے بھی د وجار سکلیے کتے انگھرسے کو لی بحد انتحلتا ر*لُّة لين*ي باس ب*رُّات اس كي آرائشن و ز*سائش كي فاص *انداره* را د دیتے مرکوش ولی اور خوش نعلی کا اُٹھا رکہتے اُوراس کوسی طرح ېموس نه بو<u>ينه نه ته</u> که و ه نو دکس اذبت بين مېتلامېن -وم کامعمول تفاکه عهد و**لقرعب** کی نمازمٹ وع مہونے سے ذرا مع مِلَه عَلَم طُورِ عَلَيْ مِوكَرَّ مَلْمِيرِونَ كَى تقدا دا ورقبا م وقعده كے طریق بستے تقران كا الك فعت ها أب بعبي ما و آتا ہي ً . . . . . . . بدول ہا تھ مآبلات لوع میں <u>جلے جائے'' سرخص سے معانقہ کرتے۔ نبراروں آ</u>ومیوں سے ظے ملیا اور تو شد لی کا دامن نہ جھوڑ ما بڑا شکل کام ہے مسکراکرازا دی

ا و شفقت سے گلے ملتے ملنے میں کسی کرمجی پیچسوس مذہو آگریسی '' ''ا رسی ملتا اور ملنے کے بعد محسوس کر تاکہ وہ ای*ک ایھے آ دمی اور مخلص* ت سے مل رہاہے یا مل حکاہے۔ گزشتہ ہی عسکاموقع تھا حاضرین میں سے سی صاحب نے کہا مولان آج عید میں آپ کوند د جت بهت أواس مبولي مسكراكر فرما ما انت والتداينده عندمن كاموقعه ملے كا ساس حالت بيں بہت كم لوگ اس طرح كا فقرہ لرساخگا

شدائدكے آخرى حدود نگ بننج كياليكن مرحوم كوعوار ض تتعلقه ميں كسي كاميامن نذموا كسي تتسمى اندروني يابسروني خلش ننيب بيداموكي حب تک یاکنل ہی صاحب فرامشس نہ

"مذہی ہے ، کالا تے رہے ایک باریرو وائس جا تسلیصاحب لننا کو یکھ

گئے۔ مرض نثیرت برتھا گفتگوشکل *سے کوسکتے تتھے۔* زنان خانہ مس ملا قات ہوئی۔ یرو دانش چانشارصاحب نے چا ہا کہ کھ تشکین اور *پہدر* دی کے الفاظ کیے يحريج بعض دمگرانتظامي مسائل كمجر جح اعتما دیے گفتگو کی جیسے کو بی شخص تندرستی کی حالت میں اپنی بات م ت شرکر تا ہوا ور تھا ہے کہ ایسا ہوگیا تواس کے کا رہا موں ہیں بڑا اضاقه برچائے گایرو دائس عانسارصاحب جلنے تگے تو چند کلمات تسکین و ہدر دی کے کیے ۔ مرحوم نے ان کلمات کی قدر کی لیکن اس طور سر بالکل ہنیں جیسے ڈویتے کو تنکے کاسہارامل حائے بلکہ اس کرٹ اشت اور ا مولاناسلیمان استشرف صاحب مرحوم نکے جنازہ کے ساتھ قبرسا تك بٹرى يا مردى سے كئے وہاں نماز خبارہ بڑھانے كاسوال اٹھا تو اس بناربر مندوری کا اظهار کیا که رخسارہ کے زخمت ریم آتی تھی لکن ان کے شرد سيمعلوم بهوتا تفاكه ان كواس معدوري كاكبيات ريدصدمه تمام

نیرستان واپس موتنه بورځ فرمایا' اس اخری خد منظی بجانه لانے کا انسو<sup>س</sup> اسٹریجی ہال بیکسی کے پذیرائی کی تقریب تھی مرض کی ابتدائی

حالت تقى كىكن تخليف بهت تقى راس موقع برموللنا كوطبسه كم افتناح محم میں کلام یاک کی تلاوت کرنی تھی۔ نہم سب نے عرض کیا کہ موللبتا نە فرىلىنىچكو ئى اورىلاوت كروكى كا يۇمايا ئىنىن كو ئىمضا ئ بسى ہى كيا تمليف كەكلام ياك كى چندا يات نة ملاوت كرسكوں چيائجير للناٹھیک وقت پراسٹریجی ہال پنیجے سرا ور رخسارہ پریٹی بندھی ہوئی گئی چرہ تکلیت سے تمتایا ہوا تھا بیکن وقت آیا توانیا ڈنڈا لئے ہوئے ڈاکس *ہ* نورے وقارا ورستعدی سے آئے۔ آواز مس کمیں ٹزلزل ما تذبذب نہ نھارچندایتیں تل وت فرمائیںا وربراہ راست مکان وایس سے گئے۔ ٔ مرض بهت کچه برٔ هرجیکا تھا ایک دن شام قربیب تقی سب لوگ ئے تھے کہ اتنے ہیں ہم سب کے بڑے ویر پذیت نا ساایک افغانی آگئے جومٹاک زعفران بعض ا د ویات شال اور سموروغیرہ کی شعبی آ تے تھے۔ حاضرین پرایک طرح کی ا داسی حیا ٹی ہو لی تھی خان کا متو قع اسی حالت میں آنا ہم لوگوں کوگرا سگزرانیکن مولئنا نے ا كومرك لطف وبهت كے ساتھ دوركيا سليٹے ليٹے ہاتھ مريا ديا بيصافحہ بعدات اره سے فراج برسی کی اور آمدیم لعدلڑ کھراتی آوا زمیں کے بطف كے ساتھ بوجيا كيوں فان ہمائے كيا لائے ، فان فتحواب دينے میں تا مل آیا تو بولے زعفران اور شک لائے ہو۔ خان نے کہا مولک نا

الله آب کوشفاف سب کھ ما صرکروں گا۔ مرحوم نے بڑے شوق سے ساری چیزیں دہکھیں اور بہت کھ خریدیں۔ اُسی لطف وشوق سے میساکہ تندرت میں کا کرتے گئے۔

سل مصائب ہانخصوص ہماری کا ایک فاعتد یہ بھی ہے انسانی کمزورلوں کو اعبار دہتی ہے ہتا دمی زود سنج اور ننک مزاج ہوہ ہی صحت وعا قبیت میں جن لو گوں کی طبیعت متوازن ہوتی ہے' مرحز ومصيبيت ميس بالعموم يه توازن قايم نهيس ربتيار ميراا ورموللنا كالس دن را ت کایندره سا<sup>ا</sup>ل تک ساتھ ر'بار میں بینے ایک دی تھی ہینہ ولٺائسي بربرمهم موسئ مهو ل يا زبان سے کوئي فير ٹف کلمه شکلتے ديا ب برحقیو توک پرُ نوکروں پرُ بعض نامعقول لوگوں پر آ د فی تھی صركرتابى سيلكن برمجت بات تتى كىرمولنا كهي سي حال بي ر رہیں ہوئے ۔ کم سے کم میں نے ان کو بھی اس حال میں نہ اس مسلسل و قبلاک بهاری میں وہ ہر مرحلہ سے گز

جھیلیں توقعات کے خلاف اس سلسلہ میں ان کو ما یوسی بھی مہد کی سخت زیر مار مہونے لیمفن صدیمے بھی اُٹھائے کیکن کوئی نا ملائم کلمکسی سکے فلاٹ بھی جالا تبورسے بھی تھی ما یوسی یا بنراری کا اُٹھار نہ کیا رایا کے ٹ تقیمت زیاده همی هوری بهت گفتگورینی برقا در محفیکن تحلیمت کا ایسانعلیه تھاکد گفتگوکریے کا یا را نہ تھا - آنفاق سے اُسی د ن ایک مغرز بزرگ منے تشریف لائے اور بولڈناسے ہمدر دی کی گفتگوشروع کردی مولڈنا نے فرما یا انحریشدا جھا ہوں۔ حواب میں پیم کلم ہمشتہ مولڈنا کی با سے محل مزید گفتگو مہوئی توفر ما یا و بھے توکٹنی عمریائی اورکس فراغت و عزت سے زیدگی بسر ہوئی۔ آخر کوئی وقت تو آتا جب بیر دوختم ہوتا۔ الٹدکات کرے کہ اس حال میں ہوں۔ مکن تھاکہ اس سے بھی بر تر حالت ہموتی!

اسى براكتفاكرلىتا تقاا ورجامتاكه ية نذكر فتم موا وركوني دوسرى بات تمرق موجائے - مرحوم مقورى دير تك خانموشس ميرى طرف ديكھتے رہے پھر برى كوسشش سے الگ ائك كركرنا صاف نفطوں ميں فرمايا 'پرليتان مزموا اللہ نے چاما تواچھا موجا كول كار

اب جھ سے ندر ہاگیا میں نے بے اختیار کہنا شروع کیا مولنا کیا کروں جو کچھ سے ندر ہاگیا میں نے سے اختیار کہنا شروع کیا مولنا کی کروں جو کچھ سے میں ہیں جے میں میں ٹرق اپنے اس کی جی ہمت منیں رہی۔ ہیں توصرف دیکھتے رہنارہ گیا ہے ۔اس کی جی ہمت منیں رہی۔ مولنا بڑے غورسے سنتے رہے مجم ہاتھ بڑھا کرمیرا ہاتھ بکڑلیا۔اور دیر تاک بگڑے دہے ۔ داہمنا ہاتھ فالی تھا آسے اٹھا یا اور انگشت شہا وت تاک بکڑے دہے ۔ داہمنا ہاتھ فالی تھا آسے اٹھا یا اور انگشت شہا وت سے اسمان کی طرف شارہ کیا معلوم ہوا جیسے کوئی چیز گلوگرے جائے سے کھانس کر گلاصا ف کیا اور اولے دو وہ دیکھتا ہے ''

میں چلا آیا۔ بیر آخری ملاقات بھی تعطیلوں میں میں پہاڑ چلا گیا جی رات کوروانہ ہونے والا تھا طبیعت کاعجیب حال تھا جی چاہتا تھا کہونٹا کو آخری بار دیکھ آئوں اس کئے کہ سمجھا تھا کہ اب دائمی مفارقت کی ساعت دور نہیں ہے ۔دوبسری طرف اپنے میں اس کی سکت نہ پا اتھا کہا دداشت کی اس آخری فقت ش کی کسکر تھی دل سے بحولی جاسکے گی۔ در کساسی شی میس بین را به با لاخراس فیصله برمنیجاکه سلام کر ہی اوک و بال بہنجا تو درو دیوارا وروہ تمام چیزی انتخاص وربادگاری ایک غمناک ہجوم میں بڑھتی تھیلتی دل و ذہن برجھاگئیں جن سے سالها سال سے سابقہ تھا۔ ہمت جھوٹ گئی اور سلام کئے بغیرلوٹ آیا تعطیلو سال سے سابقہ تھا۔ ہمت جھوٹ گئی اور سلام کئے بغیرلوٹ آیا تعطیلو بعدوایس ہوا تو مرحوم اپنے وطن جاچے تھے۔ اور وہیں سے مقر د وقت بردایک ساعت او هر ندایک ساعت اُدھر جوار رحمت میں بینے گئے۔

اک حن کی دنیاہے خاکستریروریہ دنیا کی تھلی ما سری ہاتیں دنیا کے تھلے یا برشے لوگوں سے ٹاہت ہوتی ہوں یا بنیں سجے میں اسی طرح آتی ہیں اب باب بھا نی بہن جا<sup>ب</sup> سب کی محبت نمیری سمجھ میں تو لینے ہی مات ماپ بھا تی ہمبا ور دوستو كى مجت سے آئی-اصغرصا حب مرحوم میں جوخو بنیاں تقیس میکن ہی ہیں يقين الحدد وسرول من هي مون كي ليكن مجه وه خوبيا ب اس كي زما وه ارزنتیں کہ وہ اصغرصاحب کی ثوبیا *ں تقیں ج*ن کی ذات نے ان ک*وغزیز* تروگرا می ترتبادیا تھا۔

اصغرصاحب مرحومت میری ملی ملاقات می و و و این مرسی ملاقات می و و و این مرسی العلوم کی بیا سساله جویلی شخی موقع برعلی گرهوس مونی فقی مین الفاق میه بی که مولفا اقبال احرصاحب شیس (علیگ) بی که توسست میری بیلی ملاقات ها و این میں کرائی میں اصغرصا حب کی ذات یا کلام دونوں سے مااشنا میں اصغرصا حب کی ذات یا کلام دونوں سے مااشنا

عَمَا بمولِنناسهيل سے البته براني يا دالله تقى رات كے آتھ بجے تھے بمولننا ا در اصغرصادب ساتھ ہی نمیرے مرکان پرتشدیف لائے بیں گرس تھا سہیل صاحب کی اطلاع ہوئی تومیں نے اختیاریا ہرایا اور پیت سے قیم دهمه والانه فقرم كجها وهورك كجه لوري وروز بإس كرما أيااس التكم میں نے موللنا نہیں جیسا بے نیا ہ پرخت ترکوا ور دقیقہ سنج آد می اب تك نتيس ديكها بحروه عالما نه ككتوب ورفقروں كواس بطعت وضاحت كے ساتھایک د وسرے میں سموتے ہوئے معل مسلسل حیث کرتے سطے جاتے ہیں کہ طبیعت عش عش کرحاتی ہے میں جانٹا تھا کہ انفوں نے میا کرد<sup>ی</sup> توان كا قِالِوسِ لا نا ما ممن ہوجائے گا اس نے میں گھرسے تیا ر موکر نخلا میں کھے کہنے والا ہی تھاکہ سامنے ایک صاحب نظرآئے کمرہ جھوٹا تھ دروارے بندا ورروشنی مریم کھ الیام محسوس ہوا جلسے جنبی کے قدوقا کے مقابلہ میں کمرہ کی وسعتیں لحظہ نمخظہ ملتی جا رہی ہیں وراز قدامتو مط ستمدى وخوست قطع يوشاك سرمرسيط سڈول بھرى بھرى فريخ كہٹ ڈ اٹر ھی سے ریر با پوپ کی اونجی ٹونی چیرہ پراُجا لا انکھوں میں خلوص کم گهرانیٔ اور ذیانت کیشگفتگی میرر میں شیرافت متوسط عمرانداز میں خود آتا ودل آسانی بیک نظرول نے گواہی دی کہاہے کے دمی سے ملاقات مونی به اصغرصات مروم سطے۔

اصغرصا حب می قدر بھے ہوئے سے جھکنا الیا تھا جیسے کوئی بڑا اوجی فرائی و رکھنے ہوئے سے جھک گیا ہو۔ یہ جھکا کو اعضا کا نہیں انداز کا جھکا کو اعضا کا نہیں انداز کا جھکا کھا جہ سے جھک گیا ہو۔ یہ جھکا کو اعضا کا نہیں انداز کا جھکا کہ حود تھا۔ ان کامسکرانا لب و دہن کامسکرانا نہ تھا بلکہ جہرے کی فضا ہی ایک مستقل شکھنگی تھی۔ موالمنا تھیں سے تعلق ہی نہیں تا کے خصا ہی تاریخ ہوئے ہو ایک انسان لایا ہموں ہیں سے تعلق ہی تی ساتھ کسی انسان لایا ہموں ہیں سے کہا سٹ کہ ہوت ہی نہیں کہ محسوس توکیا کہ آب ہے ساتھ کسی انسان کا وقت فق قد قداً رہنا ہمت سے مغروری ہودو کے لوئ ملو اصفر صاحب ہیں سامع خصا حب مکراکر آگے گئے اور میں نے کچھالیا تھوس کیا جیسے مجموت اور حرمت بی محسوس نے محمول سے آزاد کر دیا ہمور کے اس محمول سے آزاد کر دیا ہمور سے محمول سے محمول سے آزاد کر دیا ہمور

مولان سهیل نے آئی فرصت عیمت جمی اور اپنے بندھ ہوئے لبتر ربیچھ گئے باس ہی لوٹا تھا اسے اس طور پراٹھا لیا جسے میرے ہاتھ اسے نیجے والے تھے مجھ سے اصغرصا حب کے تیس پر بیٹنے کو کہا اور ابھی میں بھنے کیا سینھلے بھی نہ پایا نیا کہ بولے سنواصغرصا حب کا ایک شعر سنا تاہوں ابھی شعر کی باری نہیں آئی تھی کہ بولے اصغرصا حب بس کسر ہر دہ گئی کہ داکر نہیں ہیں ور نہ و بیکھتے کیا لطف آتا ، بھیرا یک فاص ترنم سے بہت مردوں کے تہذیں بلکہ بھلے ما لنہوں کے ترخم میں بڑھا۔ ۱۲۲ رند وفط وت الحمالين ہمی اغرنجائے سے جس جگر پڑھے پی لیں وہمی نجانہ بنے رند وفط وت الحمالین ہمی اغرنجائے

مولانا سیل شعرکے بڑے اچھے پارکھ ہیں۔ ذاکرصاحب لیے شوس ېزنځا وراڅيو تې د نيا ئيس نبا ديني مين کمال رڪھتے ہيں. مين کسي مين نين لیکن اچاشفر مجھ پر کھے ایسا ہی انرکر تاہے جیسے اجھا کام کرنے سے خوشی ہوتی ہی مطلب یہ ہے کہ گھیک تھیک بنیں بتاسکتا کہ مجھ مرشعر کا کیا اثر ہوا ہی۔ یہ جو میں نے بتایا ہے وہ محض مثال کے طور پر ہے اور مثال پر الجھے بھروسہنیں ہو تاکیونکہ دنیا ہیں سارا جھگرا اسی شاّل کاسہارا لینے سے

میں نے کہا مولانا شعر شرے مزے کاسے ننداسے کس ولت رہام اوراديا بالهين ليكرغارت تذكيح كسب لوك اطبينان سيبيط كفا س بامولان من فرمایا اصغرصاحب <u>درار فرح نشاط تو نخاله</u> ان کواشعا سَا وُں میں لئے عرض کیا موللنا زراجھری تلے دم لینے دیجئے۔ جا يرُريا، وأَنْجَيبُ إِنَّى بِ- كَمَا مَا كُمَا كُرِجِائِكُ كَا دُورِ بِهُو كَا رَبِيمِ حَجُوتُ! ملاما جائے گا آپ تواشعا رکا بیوبار کرتے ہیں۔ اس سے اصغرصار کی دنیاا ورمیری عاقبت خراب ہوتی ہے۔ آپ کا کیا نہ دنیا کے وا نہ عقبی کے قائل اِموللٹاایک خاص انداز سے منہ پر ماتھ رکھ کرنے۔ نہ عقبی کے قائل اِموللٹاایک خاص انداز سے منہ پر ماتھ رکھ کرنے

باؤں گھٹے سے مؤلکرکرسی بزنیٹے ہی نیٹے حجولا ساجھولے لگے۔ بیرولاناکے ابتہاج واہتزاز کی فاص علامت ہے۔

ناظرین معاف فرانین ابتهاج وابتراز ایسالفاظ استعال کرفنیس جھے تھی ورضرور مامل ہوتالیکن جب بجلے مانس اور مجھدا له موجود ہوں توالفاظ دقیق ہوں جوا ہ فیرمانوس ان کے برخیل و دلگلت موجود ہوں توالفاظ دقیق ہوں جوا ہ فیرمانوس ان کے برخیل و دلگلت استعال کرنے میں ذوق کو شکیان ہوتی ہے ۔ جا ہوں اورلیڈروں کے اس دور میں دقیق یا نازک مفہوم کو موزوں وکمل الفاظ سے اداکر نے کو ترسی کی ان بہوں کو کو ن مجھ ائے کہ صاحب ذوق عولی فارسی ماکسی ور بان کے الفاظ قاملیت کی نائیس کرتے بلکم فی زبان کے الفاظ قاملیت کی نائیس کو تربیکی فی انتہاری ہوں اور ہمارا فداخوش بھی کہ آپ لفظ ندائے تو ہم خوش اور ہمارا فداخوش بھی کہ آپ نائیس کرتے ہیں گئیں۔

عوام کوخوش کرنی بڑے ٹواب کی بات ہے کیکن کوئی موقع توالیا لناچاہئے جب ہم اینااورامیوں کا جی لینے طور پرخوش کرسکیں۔

سب اوك اطبينان سي بين اليه موقع براطينان سي بيض كي منى

متریر کیا ف اور موکر کریٹ جائے اور جس کے جی ہیں جو آئے لہ گذرنے کے ہیں۔ نہ قوم کے تباہ ہونے کِی پروا اور نہ زندگی کے فانی نے کاغم یہ واز دی اندرسے یا ن آگئے آلیتھی سرد ہوئے لگی نوکرنے و تلے ڈالدیلے تدا ندرسے کسی کے بلانے کی ہمت ندما سرسے کسی صاحد کے آئے کی خطر نیندا نی سوکئے جی جا ہائٹرہی پر رقص کرنے گئے۔ موللناسيل نے فرمايا اچھا ا<del>صغرصاحب روح نشا ط</del>رتونخاسكے۔ مرجوم نے کہا اس کی صرورت کیا ہے آپ کو تو بوہنی سب کھے حفظ ہویں ہے کہا مولننا زراعمہرئیے انجی ہیل ہی شعرطق سے نیجے ہنیں اترا ہی مولنا نے نهایت متانت سے فرمایا عبلہ می کیچئے ور ندیوندائنگنے کا اندلیتہ ہے۔ میں نے کہا رندلنے ظرف تواٹھا لیالیکن آھی ساغرنیں یا قی ہے۔اس کے ینے اور پینجانے ننے کاسوال کے گا۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ صغرصا نے چرشعر کہا ہولتے و ہ ہماری دنیامیں آیا دیمی کرسکتے ہیں کہنیں پر ہے۔ ایسالیکن دام تومصر ہی کے بازار میں لگیں گئے ۔ دیکھٹا رہوکہ ج ، جیسے نا گفتنی موجو دہوں وہاں اصغرصاحب ساغ کی فضائجی پیداکر <u>سکتے</u> ہیں یا نہیں۔اصغرصاحب بہنس بڑے کھنے لگے رہا صاحب ساغرومیخانه کی فضاست عرمنیں پیدائریے کل ل بیداکرتے ہی رُّاء توسية بها فد مَّ وشهامية ، كا علان كرّ ما بني مِسى منحانه ما مبلان مع

د وسرے دن اصغرصا حب نے نشاط رقیح کا ایک شخیر کی ب عدایکی دن بعد مرحوم نے بوجھا آپ نے نشاط رقیح کا مطالعہ بی گاہیں نے کہ اصغرصا حب اس وقت مولئنا تہیں موجو دہنیں ہی ہے فاد کچ مفرق اشعار سنا ہے شخص بلائے بے درما ں ہی شعر سے لطف اللہ نہیں د تا سوچے کے حکمیں ڈالدینا ہے وہ دیکھے احاط ہے اللہ کہری بڑھنت سے انجھا ہوا ہے۔ تھنٹا اس سے وہ باتیں بیان ارام ہوگا جوا فل طون وارسط سے کرنا چاہی تھیں اصغرصا حب نے ارام مفرق اشعار نہ سنا وُں گاپوری غزل سنے شاع کو ہی طرح سنا المائی تھتور سے ہمکنا رہو جے تصویر و کھیے کرکے اسیحے گار بھرین خراسانی ما م شعبه و بالتحلسم بي بنبي نظريانه و شير بي بنبي نظريانه و سي توشي و با ده عنبي و ما دو من و با دو وست و شيط و و با دو وست و شيط و و با دو وست و منالي وطب مرز بولي من منالي وطب مرز بولي منالي وطب مرز بولي منالي وسي منالي وس

کورکی جلوه گری هرومه کی بواجمی گزرگئی ترین ستوں نیه همی پیرفهی پیزندگی جویهی اس علم وحکمت همی و منظم خصن سے تیرے چاک گئی ہے مرشت عشق طلال ورشنے پایاں وہی عشق نظل وشیر گرائی ہیں وہی عشق نے جمعی شورشد گرائی ہیں

وس گیاره سال بوئے ایک دفعہ السابھارٹراکہ زندگی کے لاسے

پر گئے بکھنو ڈیکل بہتال میں مروں صاحب فراشس رہاس رہائی

اضغ صاحب الدا ہا دمیں نے تقریباً ہراتوارکومیں مبتال کے بالافا

پر لینے کہ ہ کے قریب گھیک نوسیجے دن کو با وُں کی ایک فاص ابہط سنتہ

در وازہ کھلتا ، امنوصاحب ابہت ابہت کی بیک سنقل اور سموار قدموا

سے کہ ہیں مسکراتے ہوئے واضل ہوتے اورالسامعلوم ہوناکہ کچھ دیکھ

بامحسوس کے خوش ہوئے میں سلام علیکم اس لیحہ وا تدانہ سے کرتے ۔

بامحسوس کے خوش ہوئے میں کرسی پر بلیجہ جائے مجھ سے توکیاکسی اور سے

کوئی خوشنجہ می سار ہی ہیں کرسی پر بلیجہ جائے مجھ سے توکیاکسی اور سے

کوئی خوشنجہ می سار ہی ہیں کرسی پر بلیجہ جائے مجھ سے توکیاکسی اور سے

کوئی خوشنجہ می سار ہی ہیں کرسی پر بلیجہ جائے مجھ سے توکیاکسی اور سے

کوئی خوشنجہ می سار ہی ہیں کرسی پر بلیجہ جائے مجھ سے توکیاکسی اور سے

نہ پوچھے کہ کیسا ہوں یا کہا ہورہاہے بات اس اندازے کرتے جیسے مجھے دیکھنے کے لئے کو ٹی کمیا سفرکرکے ہنیں کئے تھے بلکہ ہمیتال تک شننے کے لئے کئے تھے میری طرف بھی آنکے ۔ باتیں لیسی چھٹرتے جن کا تعلق دوردو تک بھی مرض یا ہمیتال سے نہوتا۔

ل قطرهٔ شنبی مرخور نے بادعکس اسا نیمیتی و پستی افعانه سے افسانه انداز ہیں جذب اندیس میں اسلامی دنیا ہے خاکت مروانه نداز ہیں جذب اندیس جو اسلامی دنیا ہے خاکت مروانه لائے دو ہی اس طرح جیسے رخصت نہیں ہور ہے بلکہ دوں ہی با مہرجا رہیں جب ہیں جیسا اب ہوکر والیس آلیا توامات عرصہ بلکہ دوں ہی با مہرجا رہیں جب ہیں جب ہیں جیسا کیوں اصغرصا حب سے بیال میں میں نے بوجھا کیوں اصغرصا حب سے بیال میں اندائی مقصود ہی ہیں ایک طرح کی شاختگی کیوں طاری ہی ہیں ہیں نے تواہ پر ایک طرح کی شاختگی کیوں طاری ہی میں نے ایک مقصود ہی میں نے بالکی نہیں اجھا سننے ایک طبیفہ سنا تا ہوں۔

میں نے ایک بنیں اجھا سننے ایک طبیفہ سنا تا ہوں۔

ولے بالکل نہیں اچھاسے آیک طیفہ ساما ہوں۔

ایک دن میں اکیڈ می سے مکان وائیں آرہاتھا۔... صاحب استہ
میں ملے اور نہایت غمناک احبیں بولے اصغیصا حب بڑے افسوس کی بت
ہی رشید صاحب کا انتقال ہوگیا لیسے شے ولیے تھے میں سن کرہنس ٹرااور
ہی رشید صاحب کا انتقال ہوگیا لیسے شے ولیے تھے میں سن کرہنس ٹرااور
ہیں اور تندرست ہو کر رہیں گے۔ اکفوں نے تجھے برحواس ما بہو قوت جھا
ہیں اور لگا اپنی خبر کے موثق درائع بتائے گنا نے میں نے کہا میسب سے میکیا
اور لگا اپنی خبر کے موثق درائع بتائے گنا نے میں نے کہا میسب سے میکیا
میں ہر بہفتہ دیکھ آتا ہوں ان کی بیٹ انی برنہ ایت میں نقوش میں تعمیات کو میں ہوئی ہے وہ نہ مالے میں نے کہا آب نہیں مانے تو آئے تا ر دیکر
دریا فت کرئیں۔ بچنا میے ایسا ہی کیا گیا اور خبر غلط کئی۔ رست میں حصاصب
دریا فت کرئیں۔ بچنا میے ایسا ہی کیا گیا اور خبر غلط کئی۔ رست میں حصاصب

دا قعه پر بوکه حبب بلکمنو بهنی کرآپ کو د مکھا تو فوراً بینظراً تاکه زندگی اپنی پوری ماش و تا زگی سے ساتھ موج دسپت اور میں مسرور وطلس مہوجا تا۔

دس ياره سال تك اصغرصاص كاساقد ما أغيس بي في معال میں دیکھا اور مبیث صغرصا حب ہی یا مایٹھن اتفاق تھا کہ وہ شاعر بھی هے شاع سرموتے جب بھی ال کے شرف یاشہرت میں فرق نہ آیا۔ وہیں موقع بالحول من بوستهمتا زوجيوب است وه كيم عالم بحرز تقلك بارد كى بهت سے شعراسے كيس زيادہ ذي استعداد و ذي الم سقے بڑى رماطبعت تحى سنت سے نے اور سےدہ سے سےدہ علی سائل ک تاکلی سولت اورصفائي سي يميم جات كرفتي وستبرشي منهوما كداس مرحلهس اُن کا پرسالقه پهلی بی باربراها را نگرنری کی خواندگی کیمدزیا ده نیقی ور نرفن تقید کے جدید ترین اصول سے استفالے لیکن ہندوستانی کیڈی كىمتىرادبى كى تينيت سائن امورى سابقىرا تواك كے قلم انات متوازن مستندوي لوث مقيدي فليس ورترجه لوالساكرة كالأمل كادبوكا بموتا يكم ملمان ورمشرقي تفي لكين مي سے بڑے بڑے مغربيت كابول كواصغرصاص كى بعيرت اوريمه جمت خصيت كإمعرت بالارد یں عام سڑ کاروں کے برخل ف وہ اٹن گرسس رور رسی دروزن

ك متودروا أيب كام نيس ليت تقد اردوك اكثر إِنْ قَلْمِهِي الْعَنْ لَيْلِيكَ بَكُمَارِهِ سِي طُنْةِ عِلْتِي رِبَاتَ انْنَيْ مُعُولِي مُو ائے نہ بی کس توہرے نیں میکھیں گے اس طرح جیسے دوا وک انتہا مربی ہندوہ رسے ڈالتاہے کیا مجوبہ عاک گئی ہے مرحوم ن "تحفول" كالك سلسل بحق ك ك التي تفنيف كياجس کے مالات سے بچوں کوٹرے اوشیں اندازے روشنا ا برکھ دنوں لاہور کے ادبی مرکز میں عمی علمی خدمات انجام دیں میتخبا لے اصغرصاحب بی کے مرتب کئے ہوئے ہی اور خراع متن وروقع مجع ماتے ہیں۔

تتقلصينيف اردوكي نديني تاريخ اشرم كي هي. ودهان ككافذات بس اب تك موجود ت ليكن اوراق اتنے بوسیده اورگڈیڈ ہوگئے ہی اورحواشی اس کٹرٹ سے تھے

يس كران كارتس كرناتة سأنا كا تَاكُ دَبِايًا بِرُأْمِ فِي حَارِبِتِ الْجِهَا كِينَة تَقَ اسْ جِ الْجِهَا كُمَا تُمَ اپنی تنبیت سے زیادہ مدارات کوتے تھے۔ اُن سے دس گنی آمدنی وال

كوهي ميسنة النجبيبا ركه ركها وركفة والانتيس ماما راك كرحيم کو ٹی چزانسی ہنیں دکھی گئی جس سے سٹنبہ بھی موسکمنا کہ ج رے درجے بدل براکٹھا کے ت ملتی تقی آج تک میلے اور موند سکے لام وق دسلیقیرکی شها در لراكركة لحايج بشدترم ثر وقارما مشكفته ببويا بيبر ان کونجی ایوس مصمحل بامضطرب نرا باان کے منے والے محلف اسفا مشرب کے لوگ ہی تھے لیکن و گفتگواس اندازے کرتے کراپنی وضع مجی بالترسي مذجاتى اور دوسراجى مايس بامنغش مزموتا-الدابا دمیں سیلے ہیں انفوں نے کشرہ میں ایک مکان دو کا نوں کے زیل میں اب مشرک لے بیا تھا' بیٹھک میں بڑا ق جاندنی کا وسٹ تین چارگا وُسيكے الله ريوں پرروغن ديوار رفلعي ييس طنه گيا تونوي اکيول مکان طنے میں تو دمشوار می نئیں ہوئی ؟ میں نے کہاجی نئیں البتہ زر ا شبرمنرور ميواكدآب كامكان سيته ياحكيمهم المفال كامطب مفدان كمسلأ اس فكر كوهيوشيئية - لوگ بين بون وسنب بروكه يا قو محصوص ا مراحق دلین جع بن یا آپ فاص متم کے بیرہیں کھورت پروکا نگانے سفائد مصنعب بخاس یاس کے دولا نداروں نے آپ پرآب کے جلکوانی س دیا دا گرجد چیوژنامکن نهرتو بردیدوستیک دوانون کا کارویارکیون نه شروع کردیجئے داصغرصا حب بنس برت فرما یا آپ نے بات تھیک کمی مجھ صفائی بہت پسندرہ کرکن معلوم نیس کیوں جب میں با ہرسے آتا قعاتو مک نظریہ صفائی خود مجھ کھٹکتی تھی۔

بس برائب کی نذرہے۔ وہ سنی اب کے میرے یاس ہے ۔ بحوں کے گھر میں اس کی صورت منے ہوگئی ہے ۔ اب جھے دب کھی نظراً جاتی ہے آئے ہے ا ہوں اسی میں کھا نا شگواکر کھا تا ہوں۔ رنگ امیزیاں خائب ہوجکی ہیں' نقوش دھنہ ہے ہوگئے ہیں میں حافظ کا کیا ہوں لیکن تا ترات دیر تک قائم ہے ہیں۔ ال شتے ہوئے تقویش میں اصغ صاحب کی یا د تا وہ ہوا تی

انت بن محرث بوئ دوست كى ما وتاره بوتى سے تو ماحنی کے سیمیا ٹی پردوں پررنگ وآمنگ خطاہ خال رعنا ڈی وزیبا ڈیگے ع حزیں وسین تقتے بن بن کوستے میں اور مط مرط کرنتے ہیں! اصغرصات كلل في بلان كم يرك شوقين تق من كف والا ہوما توعجب عجب اہتمام کرتے مروم کا انتقال فالج میں ہوا پیلاحلہ سینے لومه كئے مرباته یا وں كم وربو كے تقریا كون شكل سے بموار ركم تے ۔ أقراح مسالداكا دكسينط بال كساغة بلويثر كم اعاط مترا يك مکان کرایہ رہے لیا تھا مکان کے اطاطہ کے بھائک تک ایک طویل رہت نقرسًا يون فرلانگ لمبياجلاً كما تھا۔مبراالدا با ديسنجے كا وقت متعين تھا۔ ب في الميشه انتظاريس الخيس اس طوال مشرك بريست موت يا ياراس ی کیے فرق ندا کا سکیلے حیت آڑا یا جامہ پہنتے تھے بماری کے بعد التمين يا نوں كى ڈىبد پٹوا' دوسرے من ختلف اقسام نے سگاريگر كؤں مر هرکاک قدم سنوات کے ک ، كم ماغ مارغ موحات مأكزان كا ماغ باغ بيومًا إزبان ومرحيا لمامت کچه رژب کتے والبشتہ انکھوں میں اُوشی کی جیک اسی ہو ل کہ بعُ اسني قلب مين اترتى معلوم بوتى د بون يرسكوا بمف وريا تون بي شاد مانی کی و مکھلاوط کر بیان سے باہر، بی نیوشی کا آفہارلینے کسی لادہ ایا شارہ کی سے نہوئے دیتے لیکن سرسے پاکوں تک شکفتہ و زمزمہ سنج معلوم ہوئے۔

اُن کی باتیں عوری بہت اپ تک یا رہیں کتے رسنسدہ منا ، جب سے بیار موا ہوں درازیا دہ عِبّاش ہوگیا ہوں۔ سرطرے کے یا<sup>ن</sup> تها كوفوا بم ركحتا بوس يد ويحت برماركه كاسكريث بوسرامك كارتك عبرا بحر ان میں وہی لطف آیا ہے جو تھوس اجاب کی محبتوں میں آیا ہے۔ اسی تمرك ماتس كرتے كرتے مكان ينتے - نوكر كوا وا رویتے است، لاكو-بالتے یہ تیجئے میں نے ہارکس الٹیڈ بمک شروع کر دیا ہے ہے اُوولٹین كاكلاس بيريه فورس بنه اور بال آب ف كوو ترك مكن كها في بن ذرا يه إلى سى الما خطه فرائي - غرضك مرجيز بركي شوق و لطف سيمين كمت بركة استدريج وهي ماضركياً مائ كارمرون سي بانگ احجاج وے رہا تھا میں نے کمد ماتھا دن فرسیا ہیں آج اسے وسترثوان برجارون نتام فيحت يائس كالمبيرغ مستم كاعنوان تفا اور ہاں بیمان کھنو کا ہے آ یا علی گڑھ کے مانوں کا سرویکنڈاکڑ كريت بن آج للحفو ا در نبارس كالتعا ملكرنا بوكا سيرتي قوام يع - وه رعفران يى بحاور ما ن (زكر كوآواز ك كر) ذراوه كوليا ن تولان تيم من

صاحب نے دی ہیں۔ کئے ہے اُن کے مورث اعلی نے ناہال دو گئے بڑے اہتمام سے اس کا نسخہ تیار کرایا تھا اس کا نام "آرف اورہ" ہے اسے ضرور چکئے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس سے فلگڑھ کی اگر ویرکیا اثر بڑے گا کھنے کے لیتے جائے جس کی آبر دخطرہ ین کھی کا در مدیجے نے گا۔

مرسب كحد تحاليكن س خوب مجتما تحاكه ريساراا بهمام وركفف بيان جوحزسا ورحواتين مجهل ننقس اغين كوالمقات ۱ ورنو دا دره کنشیشس کر*سید مقوا و ر*وس *لطف* و نزاکت سے مجھے آن کی اس حکمت علی کہ فاش کرنے کی ہمت نے ہو تی تھی یا مرو دو لى قصل مورتى توائس كا مك توكرا ساتة كريستا ور دسينه كاكو يي مذكر تي بهایذکر دیتے کیمجی کتے فلال صاحب کو <u>تصحیر ستے</u>معلوم ہواکہ وہ آج ہوجو دہنس میں زمار ہ آدمیں نے رکھ کئے تھے آ*پ* نے علی گر طویس و ماکش کی تھو پھوڑے انفس کھی جی ہے۔ ايك بارشعلقين وطن سي على كره والسير عقيروا کے نئے الرآبا دیں اسفرصاصیہ احمد گو د میں تعامر دوم کو بحیہ کی شمل اور وضع تطع اسی پینڈا ٹی کٹھیکٹے وہر مِن لَسَّ كُودِ مِن لِنَّ النَّفِيكُ رُكُرُ لِتَهِ مِيدِل لِيفِ أَيْكَ عَرَبْرُ و دست كُمُ

ہاں پینچے اصفرصاحب کواس طرح کے قد دکھ کران کے د دست اور گھروا لو<sup>ل</sup> ت تغیب بیوارسب کے میس و وڑ ٹرے کونکہ اصغرصا حب کو داکھتے رِ ما يُ مُسِلُه لِي لِينْ لِينِ مَنْ مَا كُدِي تَقَلَّى - غذاهي كُوكُر دى تَقَى مِفتو لِيَك جارِ ما بن سے التھے تھے ۔ اس کئے بہت نحیف ہو گئے گئے بہترالوگوں کے شجها یا ور توکونے ما تکا بسکو، احرکوانٹی کو دسے نہ اٹا رایشوڑی دیرلعد مح كوكودىي س ك وايس بوك يت م تك اس كم ما تدارح طرح س كھلے كبير متى كه دوده يعني محم لئے ماں تك جانے نه ديا -پے دنوں بعد ملاقات ہوئی تومس نے بوھاکہ ہے آپ نے کیا کیا تفابون دستسدما مب آب تو وكله ع بتواد دست كابحر كتنا فوجور معصوم اور بيارا بحيب آپ ميرهي جانتے ہيں كه بتوسے مجھے كتني الفت بحاوراس عے والدین مرے کتے سے اور گرے دوست میں اس دن ب كے متعلقین آئے تومیں نے احد کو دکھا آپ اندازہ نمیں کرسکتے لئے ويكه كرميرك ول يركما الترموا وال توس بحول كما كه بها روخيف بول و وسرے دل میں ایک عجیب فر اسمزیزار سدا مواکد احد موسے کمین یا و دللش اوربیا راہے۔ زرامیری بدحواسی تو دیکھے میں نے بتو کے والی<sup>ن</sup> سيرجى كمديا كماحرك بوكوز يركر ديا جياني حس فاتحامذا نداز كم ماتم مِن كَيااس سے كميں زيادہ فاتخانہ فخرومبا ہات سے واپس آيا۔احمد

ئے میری ایک کی پوری کردی۔ .

ایک بارخط آیا ککها تھا 'مبلڈ پریشرا وراحمد کی مجبت دونو ں بڑھ رہے ہیں دیکھنے کیا انجام ہو'ئ

مصحے استھے کلا بول کا بڑا سوق ہے مرح م اسے حانتے ہے جد کھی الدَابِا دِعِامًا تَوْ وَهِيتِهِ لَكَاتِے مِوسِے كَهُ كَا لِ كَالِي اللَّهِ كُلابِ مِن الْكِي اوماتواس سے رسم ورا ویداکرتے مجھے لے جاتے اور کلاب پیندراتے الك بارايدي بى ايك جُلُه مِنْ مع في الكُنَّ الكست زياده ووربر كلاب ماتعراب كرت مكاب لول بي سي تقين في اخلا قالك أوه كي ونی میونی تعربین می کردی معاً اصغرصا حداثے اسے حاس کرنے کے لئے ورس والمص مشروع كأرس فالرقع كالكريك كديا اصغر ماحب فكرمذ كيجيئ سيسك سب ممولى درجيك بين مردوم كوغير ممول الدي ونی والی میں میں نے یوجھا کہ یہ آپ جیب کیسے ہوگئے کہنے ساتھ کیا کہا ن کل بول کے نا در ہونے اور اس تحص کے معقول ہونے کابڑا نهره ساتھا۔ کل بوب کے بارہ میں تواپ نے فیصل کردیا۔ نامعقول مونے مال جرسے پوسچھے کی خت کسی طرح رام ہی نہویا .... صاحب لراً بادم کے سب سے متقدر آدمی ) کی معرفت اسے قابوس کیا گیا ۔اس الماتيس في وقاً فوقاً جمنا اخلاق برتاب الدآباد كاكوني مقول و

شریف دی برناگوارا نه کرے گا جھیک ہے ایسے ہمل آدمی کے گلاب کیونکر عمدہ ہوسکتے ہیں المجیرخو دہی ہنس پڑھے۔

مجهیں ایک بدعا وت یہ ہم کہ کمیس جا وُں علی گڑھ سے آخری گاڑی سے روانہ ہوں گاا ور کا مختم ہو جانے پر سلی گاڑی سے والی آجا کھکا مروم کی آخری علالت کے زوانہ میں میرا جانا الدائیا دمواصی مینجاشام ی گاڑی سے واپس بونا چاہا۔ مرحوم چاہتے سے کمیں رات بین ہیں۔ کی گاڑی سے واپس بونا چاہا۔ مرحوم چاہتے سے کمیں رات بین ہیں قيام كروب- بزار بزارط بقت وقت فالديث كى كوستش كو حب ديكها كدكام شين طِلتا تواصرار كرف كل كر تقطيل كا زماند بحركو في مرح منه الوكا- في على حائي كاين السابر فيت كدنه اناا ورشام بي ك

كارى سەدالس طلاليا -مجه كيا خركه يه آخرى الاقات اوراهلاا ورآخري ي اصرارتها مر ان ربرالیامعلوم بواجی مروم کے چرف پری طری سکن مرکبا باد م ضبط و بامرد ي اوركس وحمت مع فرمايا توجير آپ كي خوشي . وه سمال اب بن نکا ہوں کے سامنے آجا ماہے تو مجھے این اوقات سے لفت پرت بوجاتى بجا وركيني اورلعنت البيجيا بهوب بيساس واقعه كالذكره ندكريالين مروم كوس في صطور برادر من حالت بن شكته خاطر كما تقان كم

پاداش میں اپنی اس شقا وت کا اعلان ضروری تجمیا ہوں اس اعلان واعتراف سے جھی کھی امید بندھتی ہے کہ سٹ اید اپنے نفس کی لامت اور دوسروں کی لعنت کا ہدف بن کرکھی اور کیس اصغرصانب مرحوم کی روح کا سامنا کریئے کی مہت ہوسکے۔

دو بی ایک روز کے اندراندر ا را یا که اصغرصا حب نے رحلت فوائی۔

آماہی جب کوئی اچھا خیال ما فقرہ ذہن میں آتا تواس کی خوشی ہوتی کہ اصفر اب وه مات اندر لعض ما قت*ن کمیس ندگهیس اورکسی ند* ہی ہی بن جاتی ہی جن کے بارہ میں مجھے خو واندلیشہ دیے اس كى تتەنگ لۇگ نەپنچىس مائىنجا گوارا نەكرىن -اصغرصاحب اس وا قعد کے بیان کرنے سے پیمقصو دہنیں ہے کہنس کوئی ٹراصا فكرمون مالوگ ممرى بأت منس سحقة توكسى نمت سے محروم رہ جاتے ہيں رُ منیں تھی بچریات یا تا ترات کے لئے نیر معمولی قراست یا علمیت الارمی ی یہ توسیمص کے بعید مروت ہیں جن سے وہ خو دہی زیا دہ وا قف و مون این مفتل ہے ہے تومرے ماریک سے ے نازک تا ٹرات وتھورات سے مرحم کو تھی اً ورجن کے خفیعت سے خفیعت ارتباع کشس بھی ان کے ذہرت دماغ پر فرحم ہوا ۔ ا فابح كمحلهك بعدس فاكروب ان يربيت سي بالأبارع ر دی گفتین مین بروه محض اس و حیات عامل رہتے ہتھے کہ ڈاکٹر کا یمی وه مرض كرانجام ع در في نظر الله الله الله الله الله الله بور منرتا باگیاتها -اس من عجیب لطافتین سداکر کی تفس و تو

کا دبا و بے حدتمالیکن وہ قریب قریب بھے جبکوں کی طرح استے ہے ایک
بارڈاکٹرنے کہانون کے اس دباؤسکے ہوتے ہوئے آپ کا زندہ رہا بھی
کراہات میں سے ہے -اصغرصا حب نے کہا بہت مکن ہوت ہی سے
واقع ہولیکن زندہ اسنے کے اور ہی گڑیں زندہ استے میں ارادہ کو بح بہت
بڑا دخل ہی ہوئے سے اور ہی گڑیں مردل کا نئیں۔ البتہ بے فیری مراب
کابس چلے توجوت سے بیٹ لیے نے بیانچالیا ہی ہوا۔ مردم رات کھلے
پردوستوں میں سے کسی کے ہاں مدوستے سب لوگ مہنس بول رہے تے
پردوستوں میں سے کسی کے ہاں مدوستے سب لوگ مہنس بول رہے تے
کہ فالج کامت دید حملہ اور یک گئے۔
کے عالم میں رہ کر بھیٹھی میں ال گئے۔

اصغرصا حیب زندگی کے مرشیب و فرازے گذرہے تھے۔ مرتم کی تیں دکھی تقین کیکن انتموں نے فود داری اور با کین کا دامن کھی ہا تہ ہے نہ دیا ۔ جیسا کہ پہلے کہ چکا ہوں ان کامت عربونا۔ اتفاقی تقاوہ کچہ اور ہو ترقی ہیں رنگ قائم رمہا۔ ان کی وفات کے بعد مجھے ان کے بہت سے طنے والوں سے سابقہ ہوا۔ او پاکٹس فائدر کارباب علم وفکوصا حب باطن کو الیاب دول بھواسی ویے ہمرہ کا لب علم کاروباری لوگ ہیں نے ہرایک کوان کا قائل پایا۔ ان کے دشمن عجی کم نہ تھے جنوں نے مخالفت ہیں وہ ۱۱۱ رسب کیاجو وه کرسکتے تھے لیکن اصفرصاحب کو گھیاکسی نے نہیں تبایا۔
اصفرصاحب کے جانبے بہجانبے والوں مں ایسے لوگ جی تھے جب کی جانبی ہے جب کی قابلیت اور شخصیت سلم ہی وہ جی جانبی میان اور شخصیت سلم ہی وہ جی جانبی صاحب کا بڑا لوا ظارتے تھے مرحوم میں وہ بات نرحی جو ساحروان فالح میں برتی ہو کہ ان کے سامنے رہئے توسی کچھ بعد میں کچھ نہیں مرح تم خیر میں ہو تی خیر میں کچھ نہیں مرح تم خیر میں کے ان میں ایک خودان کی الفت واخلاص کی نیزلت کرنا عزیز رکھتے تھے۔
ان میں ایک فاص نوعیت کی بڑائی تھی جس کا ہر ٹرائی کو لمحاظ ارکھنا ان میں ایک فاص نوعیت کی بڑائی تھی جس کا ہر ٹرائی کو لمحاظ ارکھنا پڑائی کو لمحاظ ارکھنا پڑائی کا ان میں ایک فاص نوعیت کی بڑائی تھی جس کا ہر ٹرائی کو لمحاظ ارکھنا پڑائی کا

بڑراما! جامعہ ملیرس ایک بارشاء ہ تعاشعر توانی اور شعر سرائی ہورہی تھی ۔ صغرصاصب کی باری آئی مرحوم کی آواز طبعاً بہت تھی شعر شیصے شرع کے اور شعر سامنے شرع کے سے کے توجمع میں انتقار بیدا ہوا مرشد ر ذا کرصاصب باس شیم ہوئے اور شعر سامنے شروع کی کر دیے ۔ ایک شعر ما درہ گیاہے ۔ کر دیے ۔ ایک شعر ما درہ گیاہے ۔ زلائت خیب مرکر دم ایں جمانے مروائج مرا

زوش بندگی پروردگانه کرده ام پیدا پس جانتا ہوں مرشد کا یہ اضطاری فعل کس ازی عمازی کر رہاتھا۔ اورش کے ہنطراری فعل کاکیا درجہ ہوتا ہے ان کے چندی صفراری آنسو ول نے علی کڑھ کی آبر ورکھ لی اور جامھ کو جامعہ نبا دیا اور سلما تول بیل یک نزا دنو کی طرح ڈوالی۔

اصغرصاتب مشاع ول سے برارسے لیکن کا کرتے سے کہ طالب علموں کی دعوت روکر ناگنا ہے ایک وفعہ فرایا کہ ان میں ہے را ہردی ضرور بدیا ہوگئی ہے لیکن ریقصور ہا راہے۔ یہم میں نظر وفکر کی وہ کہ الی اور وسعت باقی نئیں رہی جوسفینہ نوکی تھی ہوسکے۔

اوروسیت بای میں رہی جو سیانہ ہوئی میں ہوسے۔
جارے کرھے ہے لیکن ان سے مجرت کرتے تھے۔ جارہ ان کی اراہ روی ہے۔
جرد فراموشی کے عالم میں جی اصغرصا دب کا بڑایاس کرتے تے مرحی انتمانی ان سے مجرت کرتے تھے۔ جگرصاحب انتمانی اگر جگرصاحب کا بھرصاحب کے جگرصاحب کا جگرصاحب سے کئے تھے کہ جوجا بھرکہ لوآ ناتم کو بیس بڑے گا۔ جگرصاحب کے بین میں ہوئے جن کو وہ لینے نزدیک بزرگ یا بشر بھے ہیں اس کا کا ظامن طرح کرتے ہیں ہے گا۔ جان ورسادہ عزاج نائے کی کا حالہ وشہرت سے مرحوب ہونا جائے ہی ہیں منظم کی اجانہ وشہرت سے مرحوب ہونا جائے ہی ہیں ان کی اس افتاد طبع سے نبون مواقع ہوئے ہیں جمیب نز اکتیں بدواکر ویں۔
ابنی اس افتاد طبع سے نبون مواقع ہوئے ہیں جمیب نز اکتیں بدواکر ویں۔
ابنی اس افتاد طبع سے نبون مواقع ہوئے ہیں جمیب نز اکتیں بدواکر ویں۔
ابنی اس افتاد طبع سے نبون مواقع ہوئے ہیں جمیب نز اکتیں بدواکر ویں۔
ابنی اس افتاد طبع سے نبون مواقع ہوئے ہیں جمیب نز اکتیں بدواکر ویں۔

يت قلم ترك كردى بيس لے اين كو انتها أن از خود رفتگى كے عالم من كھا بجاور اطب برك شاءا ورفسيت كونعست كمتان اصغرصاحب كانام آتے ہى ان كويا توسنا ئے ميں آتے ديكھايا-اختيار سنكباريايا أورعكم صاحب كااب توبيرعا لمربئه كدوه اصغرهما ك مخصوص انداز واطوار مي ليني كودهاك كى كولشتش كرتے بيس اوراین بجن بعن باتوں کو صغرصا حب کے باطنی تصرف کا صدقہ مجتے ہیں اوراس يرتوش بوت اورفر كريكين-

ا مغرصاتب کے کلام بران کی زندگی ہی پر بعض ما قدین فسخت نکشہ بنیاں کیں۔ مردم کی نظرے میرسارے مضابین گزرتے تقلیکن ہی ئے تی تک ان کی زبان سے ماقدوں کو براجل کتے ندشا۔ اکٹر کماکٹر فے کہ نا قدوں کا درج بہت الند بعابت طبکر و مخلص او تحصدار مو خدا كامقسرشاع سبه اورشاع كامقسرتقا وبهوتاب سيركريال الحدهائي توديا اختلال محن إموكره عائك أيك دفعه الفول في فرا يا عقاكه لوك ابني افنا دطيع كا رهناب كئے بنيرغزل ياغزل كوسے برہم مونے سنجنے بني الوگفزل سے بنزارين اس لئے كداس كى موعنوع كوليندائنى -حالانكداب غزل كاموضوع بى نتين عكداس كارنگ وآسك في بيت

لچىدل كيابى بەنئىن دىكھنا جاسئے كەبرىك غزىگوبورك كياخراپسان ئىيلائىن دىكھنا يەچا-ئىنى كەاپىھىغۇلگوكتنى خوبىيان پىداكرسكتى بى اور ئىيلاسكتى بىر -

روں کہ ملند گہرے ناز کہ اورلطیف خیالات فو دیخ دغز ا کے قالب س ڈھل جاتے ہ*ں کامٹس مسرے خی*ا لات وا صاسات کوئی د وسرا پیکر اغتباركر ليتي سيمجه قطعاً افسوس بنه بو كااگرو هغزل نه كهالئيس لم ا بک د فعیرس لے عرض کیا اصغرصا حب آپ تو جینے اور جیے شعر عاہں کہ سکتے ہیں ایبا کیوں نہیں کرنے کوغزل میں صرف ول در۔ کے اشعا رتورہنے و بالیمیے بقہ کو حذوث کر دیا سیحئے۔ اصغرصا حب برا مار جرجری سی طاری ہو ئی سیاو بدل کر بٹھے گئے ۔ فرمایا رست یدصاحت اللہ نے کیا ہات کی واک ایسی باتیں کرتے ہیں! شاغرهی دوسرے درجہ بات که تا ہو؟ کمه بھی *سکتا ہے* ؟ و ہ توسمبیٹ اول ہی درجی*ے شعر*کتا ہ<sub>ا</sub>کھ سنے والے کے تر دیک وہ اول درجہ کا ہویا دوم درجہ کا۔اس سے شاع كياعلاقه إآبيا كے نزد كا و ديميونى بو تو بوجب سن عرف اسے كدما تو

وی علاقہ ایس سے تر دیاں و دجھوں ہو لوہوجب سے مدم و دہ بڑی ہوگئی سبت بڑی کچھ دن اور گذریں تو بیتھیقت آپ بر تود دفع ہوجائے گئی۔ ا منوصاحب کوسجا دانداری در حومت بڑا لگا دھا۔ کتے تھے زندگ نے وفا ذکی ورند خداج نے کیا ہوتے ۔ قربایا ہم ہیں ایسے تھا دا ورنفکری بڑی ضرورت ہے کیونکہ رد ومی خرافات محاروں کی تعدا دہت جلد بڑھ جاتی ہی جن کا آرا رک نہ کیا جائے تو ہونہا روں پرزندگی ناعظیم ا بڑے بت شکن تھے کھے دن اور جے ہوتے تو کیا معلوم توفیق اللی آفیں بڑے بت شکن تھے کھے دن اور جے ہوتے تو کیا معلوم توفیق اللی آفیں

براہیم نبا دیں ۔ سرسپروکا بڑا جرام کرتے تھے کئے تھے سرسپروکا احترام کرنے ہیں لطف آنہ ہی س نے کہ وہ احترام کی حرمت سے واقف ہیں۔ اتوں بالو میں ایک دن ذبانے لگے کہ ان کی سجست ہیں محسوس ہوتا ہے کہ کہر ہیں ہ حال ہیں نہا بنی سطح سے اتریں گے نہ حاضرین میں سے کسی کواس کی وق سے گذرہے دیں گے ارد وہندی کے سلسا ہیں کہنے گئے کہ ہندوستان میں سرسپروا و پنٹری کیفی ہی ایسے ہندوہ سے جن کواگر دوسے برنباکے میں سرسپروا و پنٹری کیفی ہی ایسے ہندوہ سے جن کواگر دوسے برنباکے ارد والفت سے دونوں میں پرانے زمانہ شرخ مسلمان شرفاجیسی فینعداد کے

ی ہے۔ اونجی جاعثوں کے مختلف انخیال طلبااکثران کی محیت میں کیے۔ کئے نتیجہ ہوتاکہ بیٹوچوان جدید ترین افرکا یک خانل ہوتے ہوئے بھر کس طرح اصفرصاصب کا کلمہ پڑھتے ہیں میں نے مرحوم سے ایک دف سى كى وجربوهي بوك دنيامين ايك بئ تقل علم توسينين برعلم كتار بودا ) ك دوسرك بين ملى بوت بين ايك بئ على كي تمين فتا عاعوم من ختلف علموں سے بوتی ہے بھرائی توجائے بین كتابى و رانجارى الم (مكراك ''بزرگوں كے تصرف'' كا بميشہ محتاج رہے گا جب علم رزاں اور علم ایاب بوں توظا ہر ہے ہم آپ نظرا مذازینیں كے جاسكتے!

اصغرصاحب مردم کے کلام پرگفتگو کرنے کا پیمل نہیں لیکن ہیری سکل یہ بوکہ ان محکلام کوان کی زندگی سے عالی دہمی نہیں کرسکہ کا اور ان کر چھٹر تا ہوں تو بار باران کا کل م سامنے آبہ ہے اور ان سے کلام کی رف رجوع ہو تا ہوں تو اصغر صاحب جھتے جائے مسکرائے سامنے آموج ہونے ہیں ان کے محلام کو ہم دجا ن میں فتقل کیجئے تو اصغرصاحب وراغم ساحب کوالفاظ دعبارت میں تحریل کیجئے توان کا کلام س

کل م راین آجانے سے مقصدان کی اشا دکایا دانا ایس ہی ملکہ وہ جال و کما ں اور تصورات کی وہ بینا کاری و فردوس آرائی ہے جسے ان کا کلام بروے کا رلا تاہے ۔ان کا کلام افعیس کی طرح ٹربت کرنبوالا رفاقت کرنے والا اور ترفع بیدا کرنے والا ہے ۔اصغراب کوفکر کی زحمت بین میں دیتے یہ زحمت وہ خودا کھاتے ہیں وہ البینے فکر کے رنگین ویزانقو

ہے آپ کی مدارات کرتے ہیں اور مدارات بھی اس طرح کرتے ہیں کآپ یسی متم کا با رمنیں ہوتا یہی بایت <sub>ا</sub>صغرصاحب کی ذندگی میں ملتی تھی۔ لەمىي محض، نهرا مەتقىيمە كى خاطرىيى ضمناً اقبال كاجمى دْكرّ چاہتا ہوں۔اقبا کے کل م کامطالعہ سیجئے۔ َ عاتم طالی کے کوہ ٰ ہدا کِی مانندوه <sub>ابنی مهلی</sub> وازیرآ*پ کوکٹ ن کشان ا*-اورآب سے کھین نریڑے گا ، استوسے رجوعے کیجے وہ آپ کے ہولیں کے آفیال آپ کوسرموا دہراُ دہر بنہونے دیں گے۔انسفرسے آپ خودعلیٰ ہ نہ ہوںگے۔اقبال کے ہاں موضوع فکہ رتھیمہ)اور مل ہی صغرکے ہاں تصوراتِ حبس ور دعوتِ دید اقبال حکومت محت بغرر فاقت کرتے ہیں معنوی حیثیت سے دونوں جرا ہیں اِ ورا بنی اپنی وا دی کے امام ہیں۔الفاظ کے اتتحاب اوران کے وزو ا کے اہتما م رتر سیعی میں د ونوں انتہا ئی احتیاطاورصناعت کا ری کو وخل فيتيح لبس وسليقه وشرافت كوم تفسيح نبيس ويتير <sub>ا</sub>صغرتی زندگی ہی سلیقه شرافت اورصداقت میں گذری نظام ہر<mark>ے</mark> یمی زنگ ان کے کل م کابھی مہوگا ۔اصغرسترا سرغز ل گوہیں لیکن اکتا کلام میں غزل کی مروجہ پامسلم عربانی ما خا مکا ری ندسلے گی آپ ان کا كل م تي كلف جس كے سامنے عابيں ٹرھ سكتے ہيں اور اس كاسبسايہ

بككا تحول ف الفاظا ورعزيات كوبور كطور المحوظ ركها بحا ورد ونوب كوانتما في احتياطا وسليقه اين كلم مين برتاب ان كے بان ترغیبات یا تجربات حبنسی نهلیں گے بکدان کی بطافتیں اور نزاکتیں ان کی رفعتیں اوران کی ذمہ دارہاں۔ان کے ہا لفصیل نہیں کلیں ہے با بی انفسها تی تحلیل نبیس ملکه شاء ایدا درعارفانه تحلیل- بهروه اس تحلیل کوالفاظ وعنی کیف و کم رنگ و آہنگ کے ایسے فانوس میں گردش دینتے ہیں کہ ہرخص کواپنے اپنے مجبوب کا فدو خال نظرا تا ہی ت عارفا نربصيرت ورشاء انهصناعت كارى كالمعجزة هي يبي بمجر اصغوام کے نتاع نہیں ہیں ان کے کلام کے حسن و ہانسے لطفت اندور ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آپ تھورٹ بہت کھے بڑھے کیے انسون سبيع اورزوق وبصيرت ركهة موسيت عرى نين نيا كابرستريف فن رياض ورركه ركها وُجا بتاب وصغرصاحب ك شاعری اسی کانموندہے - اگر جدید <sub>ا</sub>سکول *اسے لیٹ*ندنہیں کرما تو پیراغر صاحب کا قصور نہیں ہوقصوراس مقصدا ورمعیار کا ہے جس کے واصنع ننمقلدنه مداح!

اصغرصاحب ابنے کل م کی حبنت میں ہمیشہ رزہ قائم رس سے ا

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

تهاری میکیان زنده تهاری خوبیان باقی إ

الجيب مرحوم کے با رہے میں کیا کموں کیونکر کھوں اور کھاں سے سنے قیع کروں! وہ لتنے اچھے تھے۔لتنے ارزاں تھے اور اتنے ناگز بریتھے کہ ان کے بالسه بس که کهناسته وع کرون توسب سه پیلے پیمحسوس ہوتا ہو کہ یہ نہیں وه - بيان سے نئيس ويا رسے - انجي نبين آ گے تي*ل کر-* نوں نئيس ووں -وه موجود تح توان كي مثال نعائم فطرت كي نقى مثلاً مبوايا ني -ررقتني جواس درجه عام دارزا ںہں کہان کی طرف توجہ مائی نہیں ہوتی۔ لیکن ان میں سے کسی میں کہیں ہے گوئی زی آجائے توجہ دیکھے کیا کہیں ہے تاہا كاسا منام وتاب اورسي نا قابل التفات تغمير كبير بعميس نجاتي بسار الوّب السيم بي تقروه ورستون كي زيرگي بين اس طرح اوراس درجىكُسُ لُى سَّخُسْتُ كُم بِمِهِمِبِ كُوان كِي مُوجِودٌ كَى كااحِباس كَاسِنِين بِوْمَا . تھا لیکن جیب و ہم سے رفعت ہوگئے ترہم میں سے ہرایک نے یو محسوس كياكه توجيز باقابل التفات حدتك ارزان دعام تقى - وبهي ناقابل بيان حد تك اليمي صروري اورنا ياب هي لتي .

ہم سب کی زندگیوں میں مرحوم کے گھٹ مل جانے کا رازیہ تفاکلان میں بطا ہرکو کی اِت غیر معمولی نہ تھی۔ وہ غیر معمولی قابلیت کے آد می نہ تھے۔ دولتمند منتے کے مہت ذہن تھی نہتے۔ ندائفیں تو ٹرجوٹرا آ تھا۔ نەخۇرىتىن بوشاك يەنىخوىش گفتار- نەخوش باش - نەزىگىين ورغنا- ۋەمو نەخۇرىتىن بوشاك يەنىخوىش گفتار- نەخوش باش - نەزىگىين ورغنا- ۋەمو آ دميوں سے بھی زيا د همولی تھے رپير بھی وہ اليے تھے کہ اب ہم ہيں ولسا **كونى بنين اورنداب ڈھونڈھے سے بھی كونی الساملے!** ىيا ە فام چىچك رو، لىيت قد، نحيف الجشّه ئەيىلىيىن كوكى يكھ تومنه پیرے برت نے توغلام بن جائے میں تباہیں سکتا کرانوب کی نوبوں نے ان کی برصورتی کوکس درجہ دل آو نرنیا دیا تھا قطرت آئی تو می پیااوقات کسی بے در بغ بخشی سے ملافی کر قراب میری ہی نین -برے عزنزوں ور دوستوں کی تھی اُن سے بڑی برانی ملا فات کیا تی عقی یا ورمی*ن منین تباسکتا که هم سب* کی زندگی میش آ<del>یون</del> کس قدر دستال مقے اور ان کی موت نے ہم رب کوکسیا ہیں۔ اروما یوس کس درجیہ وست و یا کردیا ۔ و ه میرے مبی دیارے تھا ورایک بڑے ہی مستند بتربيف ووعلما ورصاحب خبز ككواني كحقيم وحراغ تتحديب على كرهين تورد ایرس تقارح بالوب فرسط ایرس داخل موسئے ۔ بی اے الالی می ہوکر بر د وسط افن میں طاندمت کر لی ما ورعلی گڑھ ہی میں رہ کبر کھی

اسکول کی تعلیم کے د ورا ن میں وہ میرے غریزوں وخورد وں کے پہلی تقطعلى كرهمين است توسم سب الك بوسك والرستره الحماره سال تک ہرائی وراحت میں ایک دوسرے کے شریک بہتے۔ یہ توستے میرے ذاتی تعلقات -اسی مشم اور اسی درجیہ کے تعلقات مردم کے ا وروں سے بھی تھے اور سب جانتے ہیں کہان کی جدا ٹی کا دالم سیھے ہجراس سے کم دوسروں کو نہیں ہے! خدا ہی بیترجا تیاہے۔اس بر حقيربين دلسوزني وخو دسياري كاكيسا ببكران وببش قيمت خزاندو ديت تو جھیر 'میرے بچوں یر' میرے دوستوں پرا و رمیرے فاندان پر عان چوشے سے مونٹی کی بات ہو تو الوب صاحب سے پہلے موحو دا درسب سے زیا دہ خوشس ۔ سرنج ویڑ د د کاموقع ہوتوسپ سے پہلے حاضر بھا گے بھا گے بھر رہے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے یا سخف کی فوشامدکرسے ہیں۔ نوشی میں مرطرے کے جلے فقت رے سرکرد ہی ہی ا وراینی مسرت کا طرح طرح سے اظہار کر مسے ہیں یہ بخ و ما یوسی کا ٹو قع ہوتوا یک حرف زیان برہنیں۔ نہ تسکین کا نہ تفویت کا جب جا ہے۔ سرایا کا جائزه کے کسیمیں ۔ یا محبت وہدر دی سے بے اختیار ہوہوکہ منه کا بسے ہیں ۔ ذرابھی آتا ل ہوا کیسی کا آنا پاکسی معاملہ میں مراخل میرے کئے تخلیف دہ ہوگا۔ تواسے پہلے ہی سے بھانب کسی دکسی در م

اس کا ستہ باب کر دینا اور اس طرح کرنا کہ شجھے اس کی کا نوں کا ان خرنہ ہو میں اور میرے و پوستوں کا بیرحال تھا کہ ہاتھ یا ڈوں مِلا مانٹر ہوا ورا تو سپ کام کر دیں بہت سی باتیں ایسی ہوئی تقیر ہے تکی تمامتر ذمیروا رق میں بر ہوتی تقی لیکن اس سے بدات خود عمدہ برا ہونے کے بحائے یا اس بین فاطرخواه کامیا بی نه موتویم سب انوب صاحب ای برطرف بهاینے کل کتال کر انہیں خت کشیست کتھے تھے ۔الوٹ صاحبہ تعمولي مللجي شيرواني بيني - تُوثا يؤثاجو المبيلاسا مڤاريكك مس يينيع الدي جلدى عِلْيَ أَيْبِ بِس لِ الرَّان كاره وقيونًا ساقد شكل سر إلى في طاكا مشغول ومنهك مفل عله حله كلولة ليثق راستهيس سراك سے كھركتے ک<u>ے سنتے گرتے پڑتے ہ</u>ے آرہے ہیں ۔ابھی فاصلہ ہی بیڈیں کرشنخص کے س آری برل س نے صلوا تیں سانی سنے رقیع کر دیں ۔آسینے توسخت ت کی بوجھاڑ، ایّوب صاحب ہیں کہ نا دم ہیں ۔ شنتے جا رہے ہیں۔ *ىغذرت كركى بعيرين ،* د وچا چىلواتىي*ن خو دىھى سن*ا دى<u>س يۇ</u>ض د وھارنن کے بعداطمینان ہوا تو گھ کانے کی ہاتیں ہونے لگیں۔ دعدہ کیا کہ کام ک نه كريں توجو چاہيے كر ڈوالئے سطنے سلّے توجھر كام كى تاكيد كى گئی ريان ا صلواتیں سنا دی گئیں اوراتنی ہی سُن کی کئیں ۔ الوّب صاحب كأكرباره هيني تقرو كل س كاميا قه ها نرنبار تهاتفا.

سے ہے اور اس کا آبازہ آب یوں کیسکتے ہیں کہ آبیب ساحب فیسٹ ید
ہی کھی لینے گر کھا آبکھا یا ہو۔ یا د دروز مسلسل لینے گھرسوئے ہوں جہاں اس کیا وہیں کہا اور ہوسکا تو وہیں رات بھر کے لئے بڑرہ ہے چار یا ٹی لبتر
میں آب کے یا نہ آئے۔ آبرہ م کرسی یوسوئی میز برلیط کے ورنہ کچو لیبیٹ کو فرش برہی ایک طرف میں میں موسی میں برکردی بشکل سے ایک آدھ
جہاتی اور چھوڑ اسا سالن کھاتے تھے۔ آن کی کھانے والا بھی شاید ہم کہیں
جہاتی اور چھوڑ اسا سالن کھاتے تھے۔ آن کی کھانے والا بھی شاید ہم کہیں
تاریخ کے جمی کھی ایک آدھ بیالی چائے برہی اکتفا کر لیتے تھے۔

سكريث وحقدك زياده شائق تقى برشرى دسكرت رسكار حقاج الحالخ ان کے گئے گفایت کر ہاتھا ۔ دوستوں میں سے کو ٹی بھار بڑاا وریآموجود بوكة رات دن كالمسلس قيام سايا دُن ديالي بين سريس الله ال لسيع بس رو والارسيع بس- کھا نا ٹيارکرسے ہيں ا ورتعول ہم يورپ والو کے اس کا گوٹوٹ کرہے ہیں۔ بھاری میں آد می طرحیّا ہوجا تاہیے۔ جنانچے اس کی مرشتم کی زیا و تیما ں تھبی سہہ رہے ہیں۔ بیما را چھا ہوا توشکر بسخت مسلست ہی کلمات کیے را بوب صاحب ہیں کہ خوش ہیں گ یمیا در میرکه ایوب صاحب کوحولوگ مهلواتیں ساتے تھے وہ مب آ<del>یو ب</del> صاحب کے گرویدہ احسان ہوکر شعراا وربے فکر دل نے تطفت کوشکرے حِقنے الفاظ وضع کے ہیں۔ وہ سب اُن گالیوں کے سامنے ، پینے تھے جو ہ سياليب كوفية عقّا دران سي سنت تقي إ یا " پ د فعه بوی بیچے مکان گئے' میں اور و دبیماں روگئیں۔ و ب مك حلاكيا. برسات كالمؤتم تها مين دن كيرا دهراً وهو مارا مارا يه عَمَا - كُونَى ٥- ١ بجست م كُفرواليس بهوا - ديكِها توسريز قرينيه سع مكانير نگی ہوئی ہی نیجیا نصحن میں آم کھارہی ہیں۔ ذراہی دیرس ایوب ص " کھے ملتے۔ را کھ میں ایت بت با ورجی فالنے سے ڈانٹ کر بیسے جی کلیھر الرائے رکڑیاں بھیکی ہوئی ہں۔ جوالما ٹوٹا ہواسے میں فے کماکیا ہوالا

سخت وسست الفاظ کے بعد) آخر ڈاننگ لکوکیا ہواتھا و ہیں سے انتظام کرلیا ہوتا ۔ بولے جی شام کے ہ ۔ ۱ بج آب کے لئے ڈانگ ہال سے با قرخانیاں نہ آجا ہیں بہجیاں کیا رس ۔ بعد میں معلوم ہواکہ آفن سے براہ راست شہر کئے وہاں سے بجیوں کے لئے آم اور بہانے کے لئے کہے ساگ ترکاری لائے نہجیوں کو آم میں بجینسا کرخود با درجی فانہ میں ل ہے۔ ترکاری ساگ اور کچھاسی شسم کی چیزوں سے ابجھے ہوئے تھے میں نے کما یجھٹی آئوت فدا سے لئے کچھ تو گھٹکانے کی چیز کھا بی لیا کرو ۔ ور نہ جھیں بھیک مانے گئیں گی ۔ بولے جناب بے بھی تو تنجن ہی کھا کھا کھیا کا مین کے

میں سے میں ہے۔ وہ بی ب ہے۔ گیر رضا نے ہیں ا گیر رضا ہے۔ میں ا

کھا نا بینا ہو چکا تو ام خالے۔ میرے ساسنے تو ہی اور لنگرے رکھے
اور خود چوسنے دلے آم سکئے ہیں ہے کہا یہ کیا۔ یہ آم کیوں نہیں ہیتے۔ کئے
سکٹے بیر آب ہی کومبارک ہوں بیٹھے تو چوسنے والے ہی لبند ہیں ہیں نے کہا
چوسنے ول اپنے گھر کھائے گار میرے ہاں اس متم کی قومی حرکت کروگے
تو مجھ سے بڑا کو ٹی نہیں۔ کھا نا بینیاختم ہوا تو اپنی کھڑی چار بائی بجیوں کی
جاریا بی کے درمیان بجھا کرلیٹ رہے اور اُن سے اپنیں کے دلجیوں کی
اُدھر کی باتیں کر فی سٹ وع کر دیں ۔جب وہ سوگئیں تو مرسے باور کاک

اس شری گرمی ہیں کمل اوڑھ کر نیم آبرہ میں سو کُوٹ کے تو ظاہر ہے۔ تمام را میں سو کُوٹ کے تو ظاہر ہے۔ تمام را میں سو کُوٹ کے اس چیوترہ پر قص کر دن گا۔ کیا فا کُرہ شرح میں باگل حث انتہ کا یہی بینچا یا جا کُوں اور تم قبر سیان۔ نہ مالے اور اسی طبح سوسے۔ ان کا یہی معمول تھا۔

فبح جنتے جا گئے الم بیٹے اور دن کے دھند سے ہیں لگئے علی اُڑھ میں وافعانہ کا زماننہ بڑے منکامے کا ہوتا ہے۔سارے بزرگان قوم جو سال بفرهم سب كو گالى اوراخبارات كويها م بشيخ رسته بن سنځ ميش کے شروع بلوتے ہی ہم کو قرونِ اول کامسلمان قرار دید نتے ہیں بھیلے نطوط آنے ست رقع ہوں گے۔اس کے بعد اراس کے بعد مانگے۔ ' خلاصہ فرباد'' ایک ہی ہوتی ہے۔ یعنی افر کا آپ کا ہے۔ یونیو سٹی قوم کی ہے۔ ا ورحکومت ہندؤوں کی رلٹے کو دخل کرائیے عِتْنی مراعات ہوسکیں دلوائيے ۔ بقیہ خود پوری کیجئے ۔ جال طین اور حوّاندگی کی مگرانی – یاس کرائیے ۔ نوکری داوائیے ۔ا ورہم دونوں کواس وقت ؟۔ جہا<sup>ا</sup> ر کھئے۔ جب کا کرلڑ کا ہماں کے ماحول سے آشنااور خو دائن سے مّنفرنہ دیائے اچ اور تبرتھ کے بارہ ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ ملکوں کے مختلف طلق مطوف ا ورني تول في بانط لئة بن ساب عابس مانه چاہیں بیرائپ کی جان و مال کے ذمہ دارا خدا کی قوم ارمیں - جان کے

شکایت اورعل بحرائس گی۔ دس نیشنکایات کا إ اس زمانه میں اورایسے مواقع براتوب مرحوم کا م استے لئے جاریا نی کی ضرورت ہے۔ تو دہ لارہے ہیں کیٹی کمنے یا س ساڑ مفکک نہیں ہی س کی سبیل نیاں ہے ہیں کسی کو مخصوص بورڈ گاپ ہاؤس میں جگ نہیں ب*ی رہی ہ* تواس کے لئے دوڑ و هو*پ کردہے ہیں کسی کے یا مر*فیئے ہنیں ہ*س توا دائگی با لاقساط کی کوسٹ شن کرسیے ہیں کیسی س*ے یا س کتاب ا فرنیج ننیں ہوتوں س کا نبد دنسب کرائے ہیں یکونی اسٹریجی ہال کے مختر<sup>شا</sup> ت پررگانے ہیں۔ والدین باسر رستوں کے لیے حقد یا برانے اگر دونا و بوں کی صرورت ہے تواسے فراہم کرتہے ہیں۔ ورسب کچھ ہوگیا تواشارہ کنابہہ، حیلہ حوالہ سے بخوشا مرکرکے روست رهبنجلا رأما دره قتل یاخو دکشی موکره پهمان کومیزیان کا گفرهمو رفیا در اینے اپنے ٹھکانے ہنچنے کا مرحلہ طے کرہیے ہیں۔ بیرسب کچھ ایک ہی جگانہیں ہور ہاہی میرے گھرآ ہے گئر۔ د وَستوں کے گھر۔ اور خدا حانے اور کہا آ کہاں ہیں ڈرا ماہور ہاہے۔اپوب صاحب ہیں کہانیے فراکض اوارینی كونظراندازكريك دوستوب وردومهرون كئ صيبيت من شعريك بن بينز مهما نوںسے توکیجہ یولٹانہیں لیکن آخرغم وغصہ کا لیے کا کو کی موقع تعروا ہ کے لئے الوب صاحب تھے۔ انہیں بلا ماگا۔ پر پہنچے تو کھے مشرد دہمو کے۔

کھڑنا دم اورکھی کھی تالی نجاکر قہ قہ دگانے لگے بھرلوبے معلوم ہوتا ہی کو تی اورآیا پاکسی اورکو دست آئے۔ رمٹ پیرصاحب والنٹر نوب ہوا ہڑا مزہ آر ہا ہجا ورکھنے مزاجیہ ضمون -

ا يوب مرعوم كوبرج كھيلنے كابڑا شوق تضا۔ان كى زندگى مِس اور كچھ اہنیں کی وجہ سے ہم لوگ بھی اس کے بڑے شائن ہو گئے تھے بازی ہوگائی جاتی تھی۔ اس کئے کہ ہم میں ایک سے ایک انار علی کھیلنے والاتفاحتنا کھیلتے تھے۔ اتناہی تنزل کرتے تھے۔ بھرایک دوسرے کوخواہ وہ جیتے بابارے سخن مسست اتناكه ليتے تھے ككسى اور بدل كى ضرورت نہيں محسوس ہوتی تھی۔اس زمانہ ہیں ہر کین کا لفظا نمبارات میں آباتھا۔ لیے تکلف صحبتوں میں آتو ب مرحوم کا یہی نام رکھ ریا گیا تھا مرحوم تھی کچیے کم نہ تھے ہم سب کو بھی وہ الیسے الیسے نا موں سے میجارتے تھے کہ ہماراہی دل جانتا ملے امک دن میں اور الیوب مرحوم عصی ہوئے کے تھے کہ امک نہایت دیندار وجینی نررگ ملے الميسكل سعركي تومي يعلمي اورتفورك بهنت سنرايا فتدمعلوم موتي تق اسي قسم كي باتين كرت كرت حرف مطلب زبان برلائح يبهي سوجا تواور باتين ستروع كرين -ابوب ماحب بردعب مرر باعقار بار بارسگری پش کرتے اورسر بلاتے جاتے تھے۔ بزرگ رخصت ہونے کے تو ہدے رسٹررصاحب آب مبسیا مزاجیمضمون کینے والاکوئی اوری الوب ها حب المحد كركره بس بجا ك حباجبني بزرگ جا فيكو يبر كار بوك سيست سنت ول عات تق اور اراً ركت تق اور الكيمة مرا حيضمون !!

بهجذان كي بغيرًا ش في حبيب الكل كي ميت بهوتي تقييل بعض دفعه ميهوا ا کدایوب مرحوم کھیل میں موجو دنہوئے میٹوری ہی دیر سی نے اش کھینکدیئے کد بغیر ترجن کے کوئی تطف نہیں۔ رات کا فی گذر کی ہے ڈاکٹر عبادالرهمن خال کی موٹر پر بم سب ان کی تلاش میں سکلے یٹری دوڑر دھو ہ کے بعدسی دوست کے ہاں ملے اپنے گھر و نکدر ستے ہی نہ تھے۔ اس گئے وہاں ہم سب تھی ننگتے ۔ دوست کے ہاں جی رونق محفل وہی تھے!س کیے وہ لوگ بھی مارنے مرنے برتبار بہوئے کہ ابوب کو عبائے نہ دیں گے بٹری ا بڑی نوٹ ماروں سے بالط حکام کرانہیں لائے اورفول کیے سے جمی -ان کے شاکق اتنے تھے کیکن براہ راست کیمی ہمیں کنے تھے کہ جائے نَّاشِ كَعَيلًا جَائِحٌ مِّاتِ اور بِلْيُحِكَّةِ-ادِهِ الْوهرِكُو هركِي بالنِّينِ شروع كيس ينوبِ ا سبهقا بقاكدان كامطلب كياسي اس ليئ عمداً غيرشعلق بانين جيراً إ ر ہا۔ بیربار وارضالی دیتے رہے ۔ آخر کا رس نے کہا۔ الیب صاحب عم کوا تاش کا ہفسہ منہابت سنجیدگی سے بولے جی ہاں ساپ کو کو واٹ ميئيك مينبي أتي -

بیں تناربہوا۔ دونوں ڈاکٹراصغرکے ہاں بہو پنجے بہم خوب سمجھتے تھاکہ میاں کیا بیش کے گا، ایوب مرحوم کو دیکھتے ہی للکارا۔ ہر بجن دروازہ کم آرر قدم ندرکھنا۔ مرحوم اوب لبن س خیاب ٹواکٹر صاحب ہہت زود

باندھئے۔ دروازہ کے اندرسے خود تو کیمی قدم باہر کا لیے کی بہت نہیں ہوتی اورجبكي به دليھين - داتنے ميں ڈاکٹر جا دالرحمٰن خال تھي اُ گئے تھے) مغزرين شهر كتشرلف لأئم بن واصغرصا حب بوم لعمنت ہے مغرزین سنہر براور آپ براسی سانس میں نو کر کو از دی میر تحبیا و بایندان سے حلو۔ ایوب مروم سے مخاطب ہو کر اولے کیول جی اور چی تلاین کیا مرحوم او سے سیا ترتها ينب كوملائنين ؟ بوك تعنت ب ، با ورجى تعيما عمايا تعبلى - ايني منكل كا دْهونْلْر هفتى بهورمره م نے نہا بين سنجيدہ ، د كرجواب ديا۔ اواكٹر خصاب كياكرون الب كي كل والاتولونبورسي والعانبين هيورت كياكيا جائے۔ ألوب صاحب كي سيرت وخفيدت كاعجيب اور نادر بهلويه مفاكه مراي سے بڑا آدمی ہویا حیوٹ سے حیوٹ ماان سے عرنت امیز محبت کرانھا۔ نرس كحاكرما مجبور بوكرنهيس ملكهان سيمحبت كرني بين أستصطف أناخفا واتيوب س معبت کر کے جیسے دل کوتسکین ہوجاتی تھی۔ایک طرح کی پرانتخارا ور اطمینا کی شکین و صبیرید احساس کیم می محلاتی کرنے یا باند بونے کا جذبہ یا استقدا دہمی محبت کی ایک قسیم دہ تھی ہوتی ہے جو اپنے سے حقیریا لبست عال سے کی جاتی ہے ۔ جیسے لوگ اپنے کئے سے کرتے ہیں بعنی اُسے المجت كتابى بيل ونكين حوصة حيكارت رستي بين اس قسم كى محبت بالعرم إسكادمي حيوت سي كرت مير لكن تحت سنوري دسبيت أيديوني بحر كفتت یا افلاق کامظاہرہ کرنے کے اعتبارے تولوگ انہیں انسان تھیں کیکن خود
ان کے جذبہ فرعونیت کی سکین ہو یعنی ہم ایسے ہیں کر ترس کھا کراپنے بندے سے
مُعبّت کرتے ہیں اور اس طور بر پاس کی زندگی میں اسید فخر کی کہا سی لہردوڑاا
ہمجی شہول میں تعظینے اور سر ملبند ہونے کے قابل منیا ویتے ہیں اس طرح کی
معبت باعب صاحب سے کرنے کی سسی کی ہمت نہ ہوتی تھی۔
معبت باعب وہ تھے جن کے لئے ہے تامل تیا رہوسکتا تھا۔
لیوب صاحب وہ تھے جن کے لئے ہے تامل تیا رہوسکتا تھا۔
لگادینے کے لئے ہے تامل تیا رہوسکتا تھا۔

کادینے کے لیے بے با ل میار ہوستا کا اور بھے تو بی سوس ہوناکہ ہمیں اور بھر اس کے ساتھ میں ہوناکہ ہمیں منظر سے اس کے ساتھ میں ہوناکہ ہمیں منظر سے اس کے ساتھ میں ہوناکہ ہمیں منظر سے کہ الیوب صاحب کے دل ہیں ہے بات کھی گذری ہی نہیں کہ ان ک فدرات کا صلح مل رہا ہے با بہیں معاوضہ کا احساس شایدان میں سیا فدرات کا صلح الرب جیوٹے کی خدرت کیسا کی طفت و تند ہی سے کہا تھے برووسرط کے دفتر ہیں سب سے اہم عہدہ مجربونے کے سب ان کا مقد طلباء اساتندہ بیرا با وری ۔ ناتی جیراسی بھنگی کھیشتی ہی سے سے اہم عہدہ مربود نے کے سب سے ان کا ابوب صاحب سے طرح طرح سے سابقہ بی ساتھ اور ہوا اس انتظاء وہ ہوطالب ان کا آبوب صاحب سے طرح طرح سے سابقہ بی ساتھ اور ہوا اسی اعتبال کو خوش اور طرح سے سابقہ بی ساتھ بی ساتھ اور ہوا اسی اعتبال کے خاندا تی حالات و معاملات سے واقعت رہتے تھے۔ اور اسی اعتبالہ کے خاندا تی حالات و معاملات سے واقعت رہتے تھے۔ اور اسی اعتبالہ کے خاندا تی حالات و معاملات سے واقعت رہتے تھے۔ اور اسی اعتبالہ

ان سے سلوک کرتے تھے۔ اس لئے ہرطالب علم ان کواپنے گر کے بزرگ اورخیراندلین کی حیثیث سے دیجیتا تھا۔ یونبورسٹی میں اسٹرائک ہی۔ لڑے ہیں کہ نے قالوہوئے جاتے ہیں۔ لیکن الوپ صاحب کا جادو برابر کام کررر ہاہم الیے زمانہ میں ان کا طرز عمل لوگوں سے وہی ہوتا ہو میدان جنگ میں صلاتی احمرکا ہوتا ہی۔

ا د فی در حبر کے ملاز مین سے ان کا سلو کے مسا وات وہرر دی کا ہزنا -یهی وجنهی کدیدلوگ الوب کوایناا فسنهیں مکیدرفیق سمجھے تھے ۔ایک دن میں نے دیکھا کہ بشتوں کی کا نفرنس کی صدارت کررہے ہیں۔ اورصبیا كالسي كالفرنسول بي بهوتا به يهركب ي أي سه بابهر تفا الوب صا جلدی طلدی سگریٹ بینے اور ماریا جا مہا ونجا کرتے جاتے تھے بہر ایک سے محاطب ہوتے تھے کیمی خود جامہ سے با ہٹر ہوجاتے اور کیمی نہاتیا منانت سے بھھانے لگتے۔ میں اُ وصرسے تکلالو کھیسرط بٹبائے اورشرمائے۔ يس في كها والتُدابوب آج توسمها منا دستوار بوكيا ر جا كرموللنا عد كهور كا كەنوخ كايپىرىدون بىي نىٹىنىڭە نىنىڭىڭ بېشتىون بىس بىٹىنے لگا يى باقىدىر باته ماركر رسي ترورس مين كيف لك بالخدج والايول ورا ببجد جائد ك مولنناا بوبكر محرستيث فاروقی صاحب قبله ناظم ديينات مسلم دينورسشي على گرهدايوب صاحب كے عزز زمي ويزرگ -

والتدرا مزہ آئے گا۔ میں نے کہاجی نہیں آپ کو کیا آج بیہ ہے کام بگیوں کی کا نفرنس کی صدارت کرنے لگیں گے۔ فرمایا ہرج کیا یا بی اور فنائل کا انتظام تو کہیں گیانہیں۔

غرض میں جالآیا۔ الوب صاحب مبی صدارت سے فادغ ہوکر اس کھیلنے کے وفت بہنچ گئے۔

الوب صاحب بوموركسي كمعاملات بالحصنول سيهميشه على دريت اورحتى المقدوراني دوستول كونجبي علياده ركفنا جامتة كنف استسم كيمسائل يراً بهول نے مجدسے مجبی گفتگونه کی تبھی فرصت ہوئی اور لقین ہوا کہ ہں گطارزگا نہیں تووہ ا بینے خاندانی قضیوں کا تذکرہ حیے پیرتے اور جو کیے دل میں ہولیان كرديتي بين ان كي الجينول كويمدر دي اور توجر سيسنتا تو ايسامحسوس كرتے جيسے ان كاجى ملكا ہوگيا اور ان كے دُكھ در د كا مداوا ہوگيا۔ و داينے رشته دارون سے کچھ بہت زیا دہ راضی نہ تھے سرب کے سب ایورصاحب کی مشرافت اورکشا دہ دلی سے نامائز فائدہ اطفائے کے دریے دستے تھے، اس کاانہ بس غم تفاا درغم فلط ہی کرنے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک ن بهت أداس تھے آئے تو میں فے بری کوسٹ من کی کسی طرح ان کاجی ل جائے معلوم نہیں کیا ہواکہ وہ یک بیک ایدیدہ ہوگئے میں نے یو چیا تورا تامل كے بروا تعدرُ شايا من عربزوں كى ديانت اور شقاوت كا-

یں نے کہا۔ایوب صاحب آپ بددل ہنوں آپ کا کوئی قصورتس ہے۔ فضور بوتوصرف اتناكه آب وسفال اورنيك نام كيون بب ميراخيال بوكه بشيتر بهندوستاني اعزاك ولول سينكي اورفياضي اطفاليكني ببي اغيار كوتوبيه مسروراور بافراغت دیجه کروش بونگ اور فخر کریں گے بیکن اینوں کو کھا آیا بنيايا منشنا بولنا ديكه كرغم وغصه كانكارون مربوطيع لكيس كيريه لينزلجي ین اوربے غیرتی کواپنی مہت بڑی خوبی اور اینا بہت بڑا حربہ محصے ہیں۔ يه اينے كواتے كماتے عزىز كوغاصب مجية بن - اور تحفيٰ بن كراپ نے ان تام نعمنوں رقبضتہ مخالفانہ کر رکھاہے۔ وبھبورت دیگران کے قبضہ مراکس۔ وكهجى ند دنكيس كے كه وه خود كتنے ناكار دا دربے ايمان بن اورج فراغت ناموری ا ورنیکنا می سوره ربایم اس نے کتنی مختت کی ہی۔ اورا ذبیتا کھائی ہی میں نے تواج نک ایشے کسی عزیز کوالیسانہ دیکھا جس می محنت اورا کا ناری كى استعدا دېروتى اوروه اپنے كسى عزيز كى فراغت ۋسىرت بركز صنا كرطفنے میں نے انہیں کو بایا حرفایت درجہ کے نکھے اور بے ایمان ہونے ہیں۔ ا وربیکههارت مبتیررشد دارون می کا حال نهیں ہو۔ ملکاس انفادی كمروري ا وكمنتكى نے بھبل كرحاعنى رئك اختنار كرليا ہي جاعتى پين ميں ملكه قزمی اورسیاسی تھی بسسر آبیہ ومزدور کی حباک اپنی حکہ سرچن بجانب کا جوانتیک اس کے اخلافی و اقتصادی پہلوٹوں کا تعلق ہیں۔ اس کے معقول ہونے ہیں

شنہ جی پیں کیکٹ کل میں کہ اس اسکیم کوچلانے والے اور اس سے فائدہ المانے کے دریے بشیتروہی لوگ ہیں وہلے، نبرخو دغلط اور کمیند سر ورہیں۔ دنیا كركسي اننوب كامعالج تبيئي إب كوما باخريبي نظر المي كاكم منفول نظام يا تحریک نامعفولوں کے ہاتھ میں تقلی آپ ہی سو جیئے کیا مزدوراور کا رکجیگے علإوه كوئى اورطبقه اس دنىيامين قايل عزت ولحاظ نهبي ہجا ور كميا مزدور کاریگروں ہی سے وابسندہے ؟ دیناکی خُات دولت کی مساو تی شیم نہیں ہے باکونت اور قابلیت کے صحیح احساس و تنظیم رہے۔ میں آجکل با زیگر وں کے اصولی تقتیم کا بالکل قائل نہیں جس کینے مو دولت الح باتھیں جا مے اور مساوی مبرے ماتھیں آتے! س غربی سے ان سے کہا۔ ایوب صاحب اینا کام سے جائیے۔ دو وشهرت كأحساب عزيزول كونبيل لتدتعالى كو دياجائ كالالتباب اس کے لئے تیار رہنے کہ متنااللہ آب کو کارگذار۔ فارغ البال سکیام اور بھلامانس بنائے گا۔ اتنا ہی شیطنت آپ کی میشن بنتی حائے گی۔ مرحوم اپنج من زرگوں یا دوستنوں کوعز نزر کھتے تھے انہیں میسے ہاں ضرورلاتے اور محصب ملاکر بہت وش ہونے بھیرطرا اصر ارکرنے کہ میں اُن ان کے گھریا جائے قبیا م رہے کریل آوں بھی نہیں ملکہ حس کسی کو تکلیف یا مصيب ميں ديجيتے بائس تے ہاں نوشی کی کوئی مات ہوتی تو مجھے محبورکتے

که میں وہاں ہمواؤں۔میں ایساکر دیتا تو ان پیرسرت ومٹ کرگذا ری کا عجيب عالم طاري بهونا وظام ربح اسسه ان كالمقصود ببرتقاكه ميري اس مجلسنا المن کی لوگ قدر کریں۔ یہ بات میس منبی ختم ہو جاتی ۔ واقعدبه بهح كمرضتخص بإحبس بإت سيرانهين تقوتيت بإمسرت ينيج يخة اس میں وہ تھے بھی مشر کا کچے لینیا چاہتے تھے ۔ دوسسر سے یہ کہ میں کے ان مج انتخاب کونسپند کرلیاتواس ًمراستنا د کی بهرلگ گئی تنیسرے یہ کہانہوں۔ جس کو مھے ملا باس کے ساتھ بہت بڑاسلوک بیکیا کہ فحم اکسے (بزعم ذور) معقول آدمی سے اسے متعارف کیا۔ بظامپر رہ باتیں دوراز کاراور خورمبر برفود غلطی و فیردال بن اور اینمندسان کا تذکره کرنا میرے لیے بڑی عبدی باسے بیکن میں مروم کی تعیض تحت شعوری سر گرمیوں سے وا قفت تھا۔ان کا مقصد دہی تھا جیس نے بیان کیا ہی۔

اس سلسله بین ایک لطیفه سنتی ایک دن گجرسی بڑے اصرار سے کہنے گئے ہرج کلے کہ رشید صاحب پتلون بہنا کیجئے بیں نے کہا آخریوں ۔ کہنے لگے ہرج ہی کیا ہے۔ بیں نے کہا آخراس فرمائٹ کی بک کیا ہو۔ ہی کیا ہے۔ بین نے بین کے بین کے کہا دخل میرے ایکے ایک بے تعلق وست بھی کئے ہوئے کے جا جہنے میں تک کو کیا دخل میرے ایکے ایک بے تعلق وست بھی نے ہوئے ہوئے گئے ۔ انہوں نے بیر دو قدح شنی تو معاملہ کی توعیت دریات مرائے سے ۔ انہوں نے بیر دو قدح شنی تومعاملہ کی توعیت دریات مرائے سے ۔ انہوں نے بیر دو قدح شنی تومعاملہ کی توعیت دریات

يك مذيني كا اس في ايك تبلون سلوا في بهر- أسد بيننا حام بتا الهداب ہے ڈرتا ہی۔ اس کی باتوں میں نہ آئے گا۔ ویکھوں توکس طرح بہنتا ہی ! یو نیورسٹی سے ایک قطعہ زمین مکان بنانے کے لئے ہیں نے سٹیر لی تھی۔ ا مرحوم كأسلسل اصرار دباكه رتشه صاحب مكان بنواليحيئه بشخص سنوار بالهج أخر سي كيول ند منوائين بخفوراسا حصّر حميور دكيَّجُ كا اس ميں أيب حمين سرا دًا ل نوتگا. مرتبتی ما يو*ن گا. مرغيان رڪيون کا - اورڪيتي کيا ري کرون گا-*يس نے کہا۔ بيں مکان نه بنوا ُول گا ۔ساري زمين آپ کي جوچاہيے کيجئے -مجة نويد كينابركم آب سي كيربونا جي يانبيل - كيف للني جي نبين آب مكان بنوائيميراط اجي عابهتا بوكة بكامكان بهورة بتام روبيبه خرافات میں اٹھانے ہیں مکان ہو گاتوایک چیز ہوجائیگی ۔ آپ قربب ہوجائیں گے وسيع عالى شان مكان بيس محبول كاميرابهي مكان بهي حبب چلاحاياكر فكا ابك تعكاما يوعائه كا-

مکان منالیکن الوب کاار مان پورا ند ہوا.اب وہ اوران کاارمان وونوں پونیورسٹی کے گورستان میں آسو دکھ راحت ہیں بھال کینے کر کھیے بے اختیار اپنا چھوٹا چپازاد کھیائی جوائمرگ رفیق مایڈا گیا جس نے بارہ نیڑ سال تک مرتے دم تک مجھ پر اور میر ہے بچ ہی براپنی روشن وزنگین لارگی کی وہ تمام متاغ شار کردی جس کی قیمت اس دنیا میں آج تک کوئی الملک کاسکا آه کیانثار ہوناا ورکسِ کسِ طرح نثار ہونا اِجس نے ہمام عمریہ خیال دل میں شانے دیا کہ اپنی استعداد سے اپنے آپ کو بھی کچے نہ کچے فائدہ ہنچنا جا ہئے۔ ملکہ اسی کا قائل رہا اور اسی میرمرمٹا کہ اس کی بغرت اور اس کی ہرمتاع میرے اور میرے بیوی بحق سہی کوراحت وفائد کا پنجابے نے کے اور اس کی ہرمتاع میرے اور میرے بیوی بحق سہی کوراحت وفائد کا پنجابے نے کے

ہمادر اور باو فارفیق تھی مکان کاار مان لینےسانھ ہی ہے گئے میں ایٹ ككان ديكيم كرمسرور مخطمكن ضرور بهوتا بهو البكين حيب رفين اورا لوب باد أتقبين توول بافتيار بهوكرنا ممكنات كي ارز وكرف الكما يمولين كاش إِذَ لِ زَمْدِهُ يُوجِاتِ اور مِينِ انهيسِ اسي مكان مِينَ كُلِي لَكَانَا ان كَانُوشَ بِيا در دهوم ميانا د سجمتاا ورطمئن مهوجا ما كرميں نے بھی کچيكام كيا! السسردي كانورادر دوستول كأمجع يضابهم سبب داكشرعبا دالرحمنان کہاں منطبے اس کھیل رہے تھے کہ ابوب مرحوم نے کہا سردی لگ ہی ہو۔ ای نے توجدنہ کی یحقور می ہی دریہ کے بدر کیکن سی قدر مقیرار ہو کر کہا۔ بڑی مردی ہی '' رسٹیرصاحب میں حیلا'ڈ اکٹرعیا دنے کہا۔ نڈھکانے سے <sup>ر</sup>ہتے ہو۔ ردی کیول ندایگے . یہ کر کر اندر سے اپنا وزنی گرم اور کوٹ لائے اور حرم کو بی کا شعادیا جائے منگائی اور باائی اس کے بعد نہی مروم نے کہا رشید الاصب میں حلا'' میں ان کے لہجہ سے اور انکے جہرہ کی طرف دیجھ کر دیؤیماکھیل

ختم کر دیا گیاا ورم سب انہیں اُڑھا ڈھکا کران کے مکان پرینجا کئے سیج سے بخار نے زور کڑا۔ لاکھ لاکھ حبتن کئے گئے کیکن نجارا در کمزوری ٹر بھتی گئی دوںو كى تشولين طرهى و ما يوسى طريعى اور مرض للوت سرها ووتين به فيترك انرس کچه ہوگیا کسی کی مجین بہ ایا کہ مرض کیا تھا۔سینے نہی فیصلہ کیا کہ وقت اپنجا۔ شام کے قربیب نزع کے عالم من تھے بھکان کے باہر رونیورٹس کے طلباار عمائدين كالمجمع تحعا بكين ان سے قريب ورانهيں ميں ملاجلا ايك اور يجوم تھا۔ تعباً پہشتی ہے اسی ۔ نائی ۔ دھو بی رہرے ۔ با ورجی مانسامانوانچہ والے اور ان میں سے بہتوں کے بیوی بیچے فاموش - مالیس سر هجائے ا اوریہ وہ جوم تھا جکسی مرنبوالے کے دروازہ برحکہ وہ اس حیان سے گزرنے والابوبين في كذشة تجيب سال مرينين ويحيفا تصا-مروم کوسیرد فاک کیاگیا مولئناالو تجرصاً حتیج قبرے سرمانے کھوے ہوکر والا بھائیو!''ایوب اپنے بیدا کرنیوائے کے ہاں پنچ گئے اگران سے تم کو کوئی تکلیف جنهی ہو تومعا*ت کر* دینا <sup>یہ</sup>

گر میسب کے کلوگیر ہوا کسی نے ردکا اورکسی سے نہ رکا! ایک غم نصیب کے قلب کی گہرائیوں سے ایک وردر د ناکصدابا ہوئی. ''کیا ہما ان کوئی اب بھی ہوجو دہی جس ہراییب کی خدمات کا صافہ اجبابا نہ ہو'' اس اواز کوشنا کسی نے نہیں محسوس سب نے کیا! مسرا فیال مرحوم جسسے جگرال لہیں تھٹ ڈک ہووہ سے جا در ان کر داجہ سردمل دائر فیوط ناد

دریاؤں کے دل جس سے دہل جائش فی طوخار برسی گرمی بیررسی بهتی۔ دور درا زیے سفرسے واپس آر ہاتھا۔ علی گڑھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اُ تراہی تھا کہ ایک عزمیز نے كها واكثرا قبال كانتقال بروكيا- تقوري ديركيك ين تحوري دیر کے لئے کچھا یسامعلوم ہوا جلیسے ملیٹ فارم کی ہرچیز موجو د توہر کیکن اس کی مذکوئی آ واڑ ہے اور مذاس میں کو ٹی حرکت۔ یہ یات صرف ایک آن کے لئے تھی کائٹات کا بھیلائے پینے اور سیب ا کرنے والا میں بیت ویژا سرار گرا ں سکر بہتر حوال کی ان رک کر ٱللَّ عِلْنَهُ وَاللَّا مَعْلِم مِهِ وَالْقَالِينَ مَقْرِهِ رُخَّ وَرَقْتَارِيرِلُوتُ كُيا- زِنْدَكَي اینے تمام ہنگاموں کے ساتھ پھررواں دواں نظرآنے لگی مکان وابين آياله نهزنها ناا جحامعلوم مهوانه كحالت كاجي مهوا بجيية نفنس ايينخ مطالبات چھوڑ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے لئے کرہ سڈکر کے لیے رہا۔ زمن نے ماصنی کے اور اق ایک ایک کریے پیلٹے منسرہ *ع کریشتے۔* طفولیت کا زمانہ یا د آیا' جب اقتسال کمے اشتار تھیلینے کی دیوستی

کی طرح مزیدار اور جان نتار معلوم ہموتے محقے اور تود اقبال کا یہ تصور تقا کہ وہ جو اشعار کہتے ہیں اُ تفیس میں رہتے ہیں اقبال کا یہ کی صورت دہی ہوگی جو میرے اپنے تصورات کے عمل سے پیدا مدنی تقی بہت اچھی سی مہدت چاہی چاہی چاہا کی جادوگروں مسی کی کھی جیسے سے ا

بی با تبیمی کچھ کم عجیب بنیں ہے کہ اب بھی جبکہ اوراک وشور ایک کو نظمل ہوچکا ہے۔ اچھے اشعار کا مجھ پر وہی انزمہونا ہے جو بجین میں ہوتا تھا معنی ومطلب کے شیقن ہونے کے بعد ہی تقول ی ویر تے لئے معلوم بنیں کیا چیز ، تصورات کو معلوم بنیں کہاں کہاں دیر تے لئے معلوم بنیں کیا چیز ، تصورات کو معلوم بنیں کہاں کہاں دیر تے لئے معلوم بنیں کیا چیز ، تصورات کو معلوم بنیں کہاں کہاں وا ذیت ، خوف و اُمید جو بجین میں پیدا ہوتے بھے اب بھی بیدار ہوجاتے ہیں ، جہاں چاہے ہیں لئے بھر نے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔

سفتهایم میں میں مرحوم سے ملنے لاہور گیا تھا۔ اقبال کے کلام میں جو بائیں بچبن کے تجستس میں دلچہ پ معلوم ہوتی بھیں اب تجزیہ ہ تجربہ کی زدمیں نا فابل فہم معلوم ہونے لگی تھیں میں صرف پڑھنے ا درا پنے طرر پر مطف کینے کی منزل سے گزرمیکا تھا۔ اب پڑھانے کو

يُرِنكر ويُربطف بنانے كا فرض عائد بهذنا تھا ينتعرس شاعرغا نسي نظ آتا تفاا در مهر د لآ ویزی تا نشرات پرسی منیں بلکہ قکرو تجربہ کی صحت صدا قت پیرنمحصرمعلوم ہردتی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھاجہاں میں نے محسوس کیا کہ خود شاع کو دیکھیا جائے۔ اس کے اشعار سی سے منیں ملکہ اسس کی شخصیت سے بھی ربط پیاکرنے کی کوشش کی جائے۔ شاعوا نبی ترنگ میں حوچا ہتا ہے کر دکھا ناہے۔ یہ نونسبتاً اسمان ہے۔ دیکھنا پر مہوتا ہی که وه د وسرے کی ترنگ ما تذمذب سے کس طبع عهده سرآ میوتا ہے۔ ده ا پنے ہی جذبات کی ترجانی کرسکتا ہے یا دوسروں کی شفی می کرسکتا ہے۔ غالباً ون کے نو دس سے ہوں گے، میں مرحوم کی کو مقی رہینےا، کیڑے ہین کرکسی مقدمہ کی بیردی میں جانے کے لئے تیار ہور سمے سیاه عقده د بو) ماندهته کالردرست کرتے بیوے سرآمدسوئے، تشم مبواجهم چوڑی چکی ہڑیاں مرد اندا نداز 'آنکھوں کی ساخت ا ورمو حصوں کی و صنع کسی قدر تو را نبو رحبسی' سوٹ ٹرا اجھامعلوم ہونا تھا،مُسکرانے میں ا تکھوں کے گوشوں میں چھریاں ٹر قیقش جن سے ذکادت و ملاطفت کا اظهار ہونا تھا بڑی نوش دنی اور شفقت سے ہاتھ ملایا اورکسی قدر دیرتک ہاتھ میں ہاتھ کئے رہے بعارى بعركم لمحين بوك آب بين في صلف إين قراركرا مول

کہ مرحوم کا ڈیل ڈول اور اُن کا صلیہ دیکھ کرمتھیرا ورمرحوم کے انداز تخاطب اور لہجہ سے کسی قدر دل گرفتہ ہموا۔ انتے میں نوکر کو آواز دی اور پنجا بی میں قلم لانے کو کہا۔ قلم کا تلفظ سنگر میں گھبرا اُٹھا، علیگڑھ میں بنجابی تلفظ سے ہمشنا ہد جیکا تھا لیکن ذہن میں معلوم نہیں ، کیوں یہ بات جم گئی تھی کہ ڈواکٹر اقبال اس طرح کی معذوریوں سے مشتنی ہموں گے۔

کین میں کیا بتا وں کہ اپنی مہلے سے بنائی ہوئی ہمشت کو یو درم م برہم ہوت دیکھ کر مجھ برچوا فرص درجہ ہونا چاہئے تھا وہ نہوا۔ مرحوم کچھ اس امداز سے ملے اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ خووان کے علاقہ میں کچھ ایسا ضلوص اور ان کے ہاتھ طانے میں وہ شفقت اور نافابل بیان مروت و مرحمت تھی کہ میں سب کھی بھول گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ اقبال ایسے نہ ہونے تو پھر نہ ہوتا۔ جیسے ایک نیا نیجر بہ فرا اچھا تجربہ حال ہو اجس کا بین ستی صرور نقا گو اس کا منتظر نہ ہتے ا، بھی محسوس کو جیسے نیا جو بہ کر انہوں کو بین لیا جا تا تو ہیں کو بی بی میں کو جیسے نیا جو بی کرنے گئے ۔

تھوڑی دیر کے لئے کر ہیں ہم بیٹے علی گڑھ کا حال دریا فت قراتے رہے ، ہواز بھاری تھی لیکن لبند ہونے کے ساتھ ساتھ رور

ا ورصفا ئی بڑھتی جانی ۔ ہیںنے اس نتود اعتمادی کے ساتھ جس میں عالمانه ۱ ورا لهامهٔ د ونوں اندا زمنوا زی دمنو ۱ زن بہوں کم لوگوں کو گفتگو كريتے مسناہے يہى بات مجھے ذ الرّصاحب ميں لتى بيرا علامير حوا کی مانتس شننے ' بشرطیکہ وہ بات کرتے بیرا ما د وہدویا میں توفور المحبوس مِوگا که ان کی مانت*س صرف ز*یان <u>سینتی</u> ا دامِیوتی تقیی ا ورو د صرف ایٹے الفاظ اور فقروں پر بنیں بھروسہ کرتے تھے ملکہ وہ باتیں کہیں دورسے ا وریڑی گہرا ئی سے آتی تفتیں ۔ان کی گفتگوشو و زواً مُرسے قطعاً ياك موتى تقى دان كى سجت اننى واضح ا ورجام ہموتی تھی کہ وصناحت و جامعیت ہجائے خو دصنا کئے ویدا کع معلوم ہوئے لگتی تھیں گفتگو کرنے میں ان کی آئمھیں نصف سے بھی کچھ کم کھلی زنبتی تتفس البنتهجب گفتنگومس گرمی ا ورروا نی بید امپوجاتی تفتی تو آگهیس يورى كفل عاتى تقيس ا ورجيره يرخون كى مسرخى حجلكنے كتى تفتى -أسى دن مشام كود ونسرى ملافات مهو نيّ. اتفاق سے أس وقت ایک نوجوان شاعرآ گئے جو کچھ دیر تک اینا فارسی کلام سُنا نے رہیے' اُن کی شاعری اور لہجہ دولوں پرجد ہدایرانی رنگ غالب بنظامه کچه ا ورلوگ بھی آ گئے. نوجو ان کی گفتگوس تُعلّی زیادہ يو دُ اکثر ذا کرحسین خا س شخ الحامعه دبلی

تقى، ۋاكىرصاحب كىسلىل غاموشىكسى قدر بىزارى مىں تېدىل ہونے لگی تھی۔ کھے دیر توسیقے رہے اس کے بعدا کھ کھڑے ہوئے صحبت ختم ببوگنی مرف د وجار اصحاب سینه ره گئے'ا مدرسے دیر میں برآ مدہر کے جرویر اب بھی انقباص طاری تھا۔ تھوڑی دیر تک حقہ کا کھر کھڑ کرکش لیتے رہے، اس کے بعد قرمایا ، نعمت کے مطابق انسان كوظرف نفيب منهمو تونعمت تعنت بن جاتى ہے۔ اس کے بعد کھے اور لوگ آگئے۔ ابطبیعت بحال موکنی تھی بمرایک سے پرسش حال کرتے وہ مھی اس طور پر پہنیں کہ موسم اچھاہے یا برا. رسمی باتنیں نووہ کرنا ہی نہیں جاننے تھے۔ سرملنے والے سے اس کے متاعل اور اس کامخصوص و کھ شکھ سنتے۔ لوگ مرحوم کے طفه س معتقدين كي حشت سے در سيسى بو ئے منس سھتے كقے بلکه محبت ۱ وربعے تکلفی کی فصا**ہم د**تی تھی ۔ ہیشخص مرحوم کی ہاتی<sup>ن کی</sup> گهری توجه سے شنتا اور خود بھی بے تکلفی سے اپنی مشنا تا۔ دو مرسے دن کیمر مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج کہیں جامانه تنفااس مئے مڑے اطبینا ن اور بے تکلفی سے ماننیں شروع کیں۔ اس زمانہ میں اقبال کے نظریہ فوق البیشر کا بڑا چرجاتھا بھن باتیں میری ہمجے میں نہیں آتی تقتیں اس گئے اِس برمیں نے

خاص طور برا ینے شہمات کا اطهار کیا۔مرحوم نے بڑھے ہی عالمانہ ا ندا زسے اور انتہائی خوش دلی اور خود اعتمادی کے ساتھ جو ان کی سیرت کا بڑا ہی گرانقدر ہیلو تھا' اظهار خیال کرنا مترع کیا مجھے اُس و قت جو چیز سب سے عجیب ا ورخوش آپیذمعلوم ہوئی وہ یہ کتنی کہ شکل سے مشکل مسئلہ کو مرحوم کس فوبی سے و امنح کرتے نفے ایسامعلوم ہوتا جیسے متناز عد فیڈسٹنلمس کو ٹی سجی رگی تقى بىي منين ومخلصانه نقطه نظر كى يەكرامت بتى كەناڭيانى نىچىدگەپ اورنا معلوم مسائل کاحل بڑی آسانی سے سامنے آجا آ ہج۔اشی صحت میں عور نوں کا درج ، فوق البینے را بعثت بنیوی کا وقت ا ورمقام وفقر اسلامی میں اجتماد کے مسأمل برتقریباً تمام دن گفتگو فرماتے ہے ہیںنے اس بحث کا خلاصہ اپنے بیض گذشتہ مضامین میں جمال تھاں کیا ہے لیکن ایک یات جس کا اعادہ میں بار ہار کر تار ہا وہ یہ ہے کہ مرحوم کو صرف شاع سمجھ لینایا پیکہان کے خیالات یا تصورات تمام کے تمام ان کے کلام میں مقید ہو چکے ہیں بڑی غلطی ہے۔ مرحوم کی فکر ونظر کابہت کم حصدان نے کلام میں منتقل مواہیے۔ وہ بہت کھ جانتے تھے اور سی بنس ملکہ اکثر كجه السابعي محسوس مهوا جيسے بعض بالكل سى نئى ياتتى دورا رائجفتگر

میں ان برکسی کوسٹش کے بغرشکشف ہوگئیں فقەرسىلامى مىں اجتهاد كےمسئلەمىرد ەانگرىزى مىں بهت كچھ لكه يك عقد مسوده تفي مائب مهويكاتفا اوركافي ضخيم تفافراياان مائل برمر بعض مننه علما سے تبا دائه خدالات كرنا جا مهتا ہوں ، تمہارے نزویک کون لوگ ایسے ہیں جن سے رہوع کرناسو دمند ہوگا۔ ہیں نے عرض کیا کہ میں اس کوجیہ سے نابلد مہوں اس کے علاوه میں کچھ ایسا محبوس کرتا ہوں کہ ہما سے بشترعلما علم دین سے تو پورے طور میروا تھے ہوتے ہیں لیکن موحو دہ عمد کے اکثر مسائل کھھ ایسے سیج در پہنچ ہونے ہیں اور ماہرین فن ہی کے پیدا کئے ہوئے ہوتے ہیں اس کئے ان برہا رے علمائے کرام مناسب را لے قائم کرنے سے معذور رہنے ہیں جب نکب متنازعہ فیٹرسکلہ کی ماہیت مذمعلوم ہواس و قت تک ان پرصیحے حکم سکایا کیسے سکتا ہے۔ میرافیال ہے کہ آب کے سامنے سائل کی جونوعیت ہے اس م اگرموللنا ابوانکلام آزاد صاحب اور سوللناسبدسلیان ندوی صاحب سے رجوع کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے تھیک یا دہنیں کہ مرحوم نے یہ فرما یا کہ وہ ان دو نوں بزرگوں سے تیبا دلہ خیالا<sup>ت</sup> کررہے ہیں یاکریں گے اتنا البتہ یا د ہے کہ دونو ں کے ہارہیں

مروم في اليه خيالات كانطراركيا تقاء

واكثرصاحب مرحوم كاابك خاص وصف يرتفاكه ووخطوط كاجوا جلدسے جلددیت اورجب تک بینائی نے ساتھ دیا ہرخط کا جواب اینے ہا تھ سے لکھ کر بھیجے۔ ان خطوط میں رسمی تحلفات کو بالکل وخل مذ ہوتا اور ہریات کا جواب بنایت واصنح اور جامع ہوتا۔ وہشکل سے مشكل اور نا ذك سے نازك مسئل ميں بڑى صاف كوئى سے كام لیتے۔ بڑے آومیوں کی طرح ان میں یہ کمزوری مذبھی کہ جوابات ا یسے ہوں کہ موقع ہے موقع کترا کے نکل جانے کا امکان باتی ہے۔ ان كوا پنے جوا بات پر بڑا اعمّاد ہوتا اس كاسبب ميسمجھيا ہوں يہ ہے کہ و فطسفی مفکرا ورشقبن ہونے کے علا وہ بڑے اچھے وکسل ‹ بسرسٹر › بھی تھے۔ وہ جو کھے کہتے پالکھتے اس میں جذبات کوانٹائنیر جتنا كه فكرو تدميركو وخل مهوتا له جنامخير ان كى تخرير وتقريره ونون مي ایک اچیے تا نو ن واں اوراجھی وکالت کرنے والے کا منطقی ربط موتا-

ان کی شاعری کا متیازی میلویمی میری تھا۔ جس طرح مسائل کی توضیح میں تدبّر کی صرورت معونی ہے اور میری تدبّر حکیم یا فلسفی کی بڑائی اور کامیا بی کی دلیل ہے۔ مطیک اسی طور پر جذبات کا احتساب کرنا

اوراس کومناسب وموزوں اسالیب میں دھالنا شاع کی مڑائی کی دلیل ہے۔ا قبال کی شاعری خود شاعری کیمعراج ہے۔انہو<sup>ک</sup> مذبات كوفكر كا درجه ديديا ہے اور فكر كو حدّبات كا آب ورنگ بختا-دو نوں صورتوں میں اقبال کا آرٹ اور ایقان دوسنس مدوش كار فرما طمقا ہے بیجنیت مجموعی اُن كاركلام شرحه كرہم كو يومحوس نيس بهوتاكه اقبال كهان اوركهان تك حكيما وركهان اوركس حدثك شاء ہیں پلکہ حکیم اورشاع (البتہ کہیں کھی ہیلے اور شاع بعد میں اور کیمی اس کے خلاف بیکن یا لآخر دولوں ) ایک دوسرے میں ممزوج یاایک دوسرے سے مراد ط نظر آنے ہیں۔ اور سی اقبال کا آرٹ ہے۔اس کاسبب میرے نزدیک بیٹے کہ اقعال نے فطری ملکات کوبشری ریاضتوں ا در ما ورا نی بھیپرتوں سے ای*ک نن*گ حسين ا ورلا زوال صورت يا نوعيت بخشي . شاعر کا طبعاً شاعريا مفكر كاطبعاً مفكر مونامير انزديك كوني بيت برى نعمت منين ہے۔ نعمت تو وہ توفیق ہے جو فطری استعباد کو بشری نعمت بناتی ہے اور غالباً ہی توفیق وہ توفیق اللی ہے حوانسانیت کو نه صرف انسانوں کے ہاتھ ہلاک ہلونے سے بیجاتی رستی ہی ملک ا نما نُوں ہی کے ہاتھ ا نما نیت کو فوض عظیم میرفائز کرتی ہے۔

علی گڑھوہیں ایک دن ومستوں کی ایک علمی صبحت میں حافظ کے يرگفتگه بهونے لگی-ايينے اينے نفطهٔ نظرسے برايک نے خوب خوب موشكًا فيا ركين - يا لأخريه فطي مواكه دُواكِتُرا قبال ہے د جوع كيا طبخ چنانچدمروم سے استصواب رائے کیا گیام روم نے فررای جواب کھی جا۔ ہررائے برجا کمہ کیا اور آخر میں لکھا کہ ٹاع کے لئے بھروری منیں سے کہ وہ اپنے مطالب کو ریاضیات کے اصول مرنظر رکھ کم میش کرے اس لئے نتعرکے مطالب حدا گارنہ تھی ہوسکتے ہیں البتہ متضا نه موں ۔ آگے چل کر لکھا تھا کہ کہمی کہمی سٹ عرابنی وار دات کا<del>لیک</del> طور برخود استقصابنین کرسکتا ۔ ایسی حالت بین اس کے سوا چارہ کنس کہ وہ وا قعہ بیان کرنے کے سحائے ایسی فصا کی طرف رہبری كردي جس ميں اس واقعه كے ميش آنے كا قوى امكان مبوا درجها مشخص اینی امنی استعدا دے مطابق سینےمطلب کی چیزد طونڈکے۔ اً خریس کھانتما کر کہ ایک کمال پریمی ہے کہ وہ اپنے مخاطب کومنطق سے تنہیں ملکہ ان رحوز سے انیا ہے جو اس کے شعر میں حوب چھاؤں کی کیفیت میدا کر رہے ہوں ۔ شاعرا مذر موزنہ منطقیا مذروز

ہوتے ہیں بزفلسفیانہ' وہ شاعِ اندہی رموز مہوتے ہیں۔ سبسيع مس ميں بہت بيمار تھا۔ داکٹرصاحب ايمنس ڊ ٽو ں يا د ہنں آٹاکس تسلید معلی گڑھ تشہیف لائے تھے۔ ایک ون صبح مكان تشريف لا نے ۔اُس روز مجھے خاص طور مرسر ی تكلیف تھی مشیل سے یا ہر آیا میں تے بڑی ما یوسی کے ساتھ وک وک کرکسا ڈاکٹرصاحب کاش میں اتنا بیمار نہ ہوتا کہ آپ کے دومسری حگہ قبیام كرنے كى ما يوسى ا ورست رمندگى اُنتھا نى بير نتى - ہائے اُن كاوہ چۇنگ لیکن فوراً ہی مشکرا کر مڑے و قار ا درشفقت سے اپنے مخصص نہجہ میں فرمانا منیں جی صدیقی صاحب کوئی یات منیں ۔ انتراینافضل كرك كا اج عيم موجا وُكَ عِير لا مبوراً نا ما بوس كيو ب موت موما يوس ہونے سے جانتے ہوا یمان میں خلل بڑتا ہے اوراس سے التذكريم کی نو ہیں ہوتی ہے۔ احصے مسلمانوں کواس کی احتیاط رکھنی چاہتے۔ اس کے بعد ویر تک اس انداز سے گفتگو کرتے رہے کہ میں ان کی موجو د گی میں بیمول گیا کہ سیار بھی تھا۔اُ س وقت میسرے ومن میں یہ بات اسمبیں ملتی تھی کہ میں تو احیما مبوجا و س گا اور طواکٹر صاحب اس جمان سے اُ مطّ جا میں گے۔ اکثر بیخیال آ یا ہ كه و اكثرصاحب حِس تكليف بين مبتلاره كرعا لم لقاكوسدها كُ

کاسٹس کسی وقت میں حاصر ضدمت ہوکران کے لئے وہ کرسکتا ہو انہوں نے میرے لئے کیا تھا۔ پھرسوجتا ہوں ڈواکٹر صاحب بہت برے سخف سکتے ان کو جھے جیسا معمولی شخص کیا تسکین یا تشفی دے سکتا تھا وہ خاصان بارگا ہ سے کتے۔ اُن کا خداسے خاص تعلق مقا۔ اُن کا خداسے خاص تعلق مقا۔ اُن کا خداسے خاص تعلق مقا۔ اُسکن اس بات سے طبیعت مطمئن بنیں ہوتی میں خوب تعلق مقا۔ لیکن اس بات سے طبیعت مطمئن بنیں ہوتی میں خوب محت ہو خلوص میں اب محت ہوں۔ دو مسروں کی وہ کولسی تعلیقت ہو جس کوس یا آپ محبت سے بھے اور نیس تو مقور می وہ کولسی تعلیقت ہو جس کوس یا آپ محبت سے بھے اور نیس تو مقور می وہ کولسی تعلیقت ہو بسل کوس یا آپ محبت سے بھے اور نیس تو مقور می وہ کولسی تعلیقت ہو بسل کوس یا آپ محبت سے بھے اور نیس تو مقور میں یا آپ محبت سے بھے اور نیس تو مقور میں و کیسی تعلیم کارائیں ہو سے بھے اور نیس تو مقور میں و کیسی کیا آپ میں کیا ہوں کیا گار میں کارائیں ہو میں اور کیا گار کیا گیا گار کیا گیا گار کیا گیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گیا گیا گار کیا گیا گار کیا گار ک

زندگی کے آخ عمدیں مرحوم کا نوسل دربار بو پال سے ہوگیا تقا۔ اس تعلق کے پیدا کرنے میں سرسیدراس سود مرحوم کی کوسٹسٹوں کا بٹرا دخل تھا۔ اقبال کوجن مالی دقتوں کاسامنا تھا اب اس سے نجات ہوگئی تھی، دور آخر کی بیشتر مشہور نظیں مرحی نے بھو پال ہی میں کھیں۔ بھو پال کا تنہایہ کار نامہ میرے نزدیک ان کارناموں میں سے ہے جن کو آبیندہ آنے والی شلیس کبھی فراموسٹس نہ کرسکیں گی۔ اگرا فراد کی مانندا داروں کی بھی کوئی معادی تو اسی ایک نیک کام کے صلومیں بھویال کی تخبات اخروی متیقن ہے۔ اقبال کوغم روزگارسے نیات دلانا میر تزدیک بہت بڑی سعادت ہے۔ جانچ اقبال کے بعض عقید تمند سراس فو مرحوم اور نواب محد حمید الشرخاں بالقابہ کی اس فرض شناسی اور علم دوستی کو اِن عزیز و گرامی ہستیوں کی اور بہت سی منزلتوں پر فوق رکھتے ہیں۔ اگرائگریز قوم کے بار ہیں بیرتا یا جاتا ہے کہ وہ برطانوی سلطنت سے محروم ہونا پسند کرے کی کیک کسیسیر کوچوڑ ناگو ارا مذکرے کی تومیرا خیال ہے کہ ہمند وستان کے مسلمان بھی گراں سے گران قیت براقبال سے خواہمونا پسند منیں کریں گے۔

مروم کوسیدراس سعود مرحوم سے بڑی شیفتگی متی اسی طی میرراس کو بھی افیال سے بڑا شغف تھا۔ لیڈی مسعود کو افیال مرحوم سے جوعقبدت بھی اورجس طور برڈ اکٹر صاحب کی صحت و سرام کا موصوفہ فی فیال رکھی تھیں اس کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ ڈواکٹر صاحب مرحوم نے بھویال میں بڑے اصرار کی ساتھ ایک فوش الحال قاری مقرر کرادیا تھا جو سرمنے آدھ گھنٹہ تک لیڈی موصوف کی دوسری کی نادرہ پیدا ہونے والی تھی مرحوم ایک سیاس سے والی تھی مرحوم ایک میں موصوف کی دوسری کی نادرہ پیدا ہونے والی تھی مرحوم ایک میں موصوف کی دوسری کی نادرہ پیدا ہونے والی تھی مرحوم

فرمائے منتھ کہ ایا م حل بیر کسی خوش لہجہ قاری سے اگر ماں کلام پاک شن لیا کرے تو بیٹے پراس کا اثر بہت اچھا پڑے گا۔ مکن ہے ہی خیال ہوجس کی بنا پرا قبال نے ارمغان حجاز میں دخترانِ ملت کو یوں مخاطب کیا ہے۔

رزشام ما برول آ ورسحسررا يه قرآك با زخوال ابل نظررا تومیدای که سوز قرار ست تو دگرگوں کرد تقدیر مسررا إ مرحوم کا ملازم رحیم مخبش اس پر مامور مضاکه قاری صاحب آئیں تولیڈی مسعود کوکلام پاک سننے کے لئے قوراً آمادہ کرے مروم نو دهمی و پیکھے رہے کہ یہ و بھند پور ا ہو نار ہتا ہے یا سنیں۔ ایک دن کا دا قعه سبع مرحوم نے رئیم خشس کو آواز دی که قاری صاحب أكر بوك بين ليدى مسودكما نبير وجيم خش في قدر آزرده اورتلخ بهو کراینی زیان میں کها، قران کمیاشنس کی ،وه تو میح ہی صبح باغ میں بھول کاشنے علی جاتی ہیں ویاں سے فرصت ملے تو آئیں' میں کیا کردں' مرحوم خاموسٹس ہو گئے پیمرفرمایا حبر رجیم تخبش صبرایه کام بھی اتنا ہی ضروری ہے! اہل نظر جانتے ہیں اقبال کی نظر کہاں تھی۔میرے نزویک توا قبالَ کا بہی فیصله اورا تنا ہی سا جمله اُن کی فکرو فرز انگی، شاءی و شخصیت اور ان کامجموعه ان کی آفاتی تصیرت کاپوت طور پر نرجان ہے بہی وہ مقام ہے جہاں اقبال ہم سے آپ سے اور مہت سے دو سرے لوگوں سے جوہم سے آپ سے بڑے ہیں ملتے میں اور جدا ہو کران بہنا ئیوں میں داخل ہو جاتے ہیں جنگی تشریح تو در کناران کا تصور تھی وشوار ہوتا ہے۔

بيموقع مذبو كالكربيال ايك واقعدموللنا محد على مرحوم كا می بیان کردیا جائے۔ مولئن تحریک خلافت کےسلسلمس بوری مارسے کتے۔ ایک الو داعی صحبت میں کسی صماحب نے مولانا سے سوال کیا ۱۰ درکیوں جناب ٔ راسته میں دل بہلاتے کی خاطر کوئی كتاب بهي سائق لے جارہے ہيں -مولانافے فرما ياكيوں سنيں ا دوسرے صاحب نے یوجھا معاف فرمائے گاکیا میں دریا فت كرسكتا بهو كس كس قصم كى اوركون سى كتابين بين مرحوم في فيايا دو کتابیں کا فی ہیں اور وہی میں نے رکھر لی ہیں۔ حاضرین ان کتابو كانام سننے كے لئے سرايا اسٹنياق بن كئے۔ مرحوم نے اپنے خاص اندازیں فرمایا ایک تو کلام یاک سے اور دوسری دیوان داغ! السيمحص ابك تطيفه سي كبيون منسجها جائے نبكين بير بياتي الع ہو تب بھی میرے نزد بک اس سے موللنا کی ٹیر تجل شخصبت کی

دلربانی کچر بڑھ ہی جاتی ہے۔ یہاں میں کسی طویل نفسیاتی مذاکرہ کوراہ دینا نئیں چا ہتا۔ صل مقصد دلوع نیم المرتبت شخصیتوں کی ذہتی پردازہ پرداخت کی طرف صرف اشارہ کرنا ہے۔ طواکٹر صاحب نے لیڈی مسعود کی پہلی تجی کے شیرخوارگی میں نتا باجانے برر بخور ماں کو تسکین وشفی کا بڑا انجھا خطالکھا تھا اور آخر

> در چن پو د ولیکن نتوال گفت که بود آه ۱ از ال غنجه که بادسخرا ورانکشو د ا

من به مشعر لکھا تھا۔

اس کے بعد تا ور ہ بیدا ہوئی تو ڈاکٹر اقبال بھویال میں بھے اورلیڈی
مسعود اندور میں۔ تا ور ہی ولادت سے اقبال با انتہامسرور بھے
ادراُس کو دیکھنے کے بے حدم شتاق بھوڑ ہے ہی دنوں بعدلیڈی
مسعود اطلاع دئے بغیر بھویال اگئیں۔ انفاق سے سراہ مسعود اور
سراقبال دو نوں مکیا تھے۔ سرراس نے فرط اشتیاق سے آسکے
سراقبال دو نوں مکیا تھے۔ سرراس نے فرط اشتیاق سے آسکے
بڑھ کر بچی کو آغو سنس میں لینا چاہا، اقبال نے آواز دی اسٹی بہلا
میں میں جے دیا۔
میں جے دیا۔

م مستنی مجھے اکثر خیال آناہے کیا نا درہ بڑی ہو کر کہی اس برٹھی غورکریگی

ما منس کہ وہ بنہ صرف بڑے یا ہیا کی پٹی ہے ماکہ جب وہ مال کے پیٹ میر کھتی اس کی نفسیاتی پرداخت کا اہتمام آپنے زمانہ میں اسلام کے سب سے بڑے اور برگز بدہ شاع سے کما نظا اور آغوستس ما درسے ب سے سیلے براہ راست وہ اسی شاعر کی آغویشس میں آئی! طولڈھ*اجب نے جا* ویدا وریا ٹوکی ترست ونگ*داشت کے لئے* ایک شرلف جرمن نما تون کی ضرمات حامل کر لی تعتس- پیرخانون سرے ایک عزیز دوست کی دمشتہ دار ہیں اور کھر موصدتا میری ہوی بچوں کے ساتھ کھے اماک ہو مزرکن کی حقب سے سے رہ سہ کی بھیں میں نے ہی ڈاکٹر صاحب سے تخریک کی بھی کہ بہ خاتون بيِّةِ ل كَيٰ مُكْرِا فِي و تربيت وتهذيب مِن بهت مفيد ثابت إموثكي-بار من ڈاکٹرصاحب سے کھرء صہ تک خط کتابت ہوتی ہ<sup>ی</sup> میں منیں بتا سکتا کہ مردم ان بھے ن کی تعلیم و تربیت کی طرف سے كنتے فكرمند تقے . ان كو معاو صنه كى كمى مبشى برُمطلق اصرار نه تھا نيكن وه خاتون کی میبرت وعقائد کی حیان مبین مثیر اس درجه کا وش كرتے سے كه بالآخر ميں نے كسى قدر تھك كردو اكثر صاحب كا ديا كهآب كانقط نظرس بورے طور برسمجھ حيكا ہوں ۔ هزيگفتگو سے كهيل مهترية مبو كاكه آميسا امتحا نأا نهنس دوايك منفته كه كه كالية

کاں بلالیں اوران کے انداز د اطوار کونظرمیں رکھیں۔اس کے بعد فیصلہ کرنے بیں آسیا فی ہوگی کداُن کار کھا جا ٹا مناسب ہی یا منس۔

ران کے چیوٹے بڑے سب اس تجویز کو مان کئے اور جرمن خاتون جن کوہما کہاں کے چیوٹے بڑے سب سب آیاجات کہاکرتے سے لاہور پہنچ کئیں ان کے پینچنے کے بعد مرحوم کے جو خطوط آتے ان میں ہرایک میں ان خاتون کی مضرافت و تفایلیت دیانت وامانت مجت ومرق کا ذکر ہوتا۔ چنا کچہ ڈاکٹر صاحب کو ان براتنا اطمینا ن وجھ وسم مواکد رحلت کے و قت مرحوم نے ان دونوں ہجوں اور ساک کھر بارکو خاص طور بران کے سب ردکیا۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات بر بہت سے لوگوں نے ان جرمن خاتون کا بڑے ان چھے انفاظ میں بر بہت سے لوگوں نے ان جرمن خاتون کا بڑے ا

مرحوم کے انتقال کے کچھ ہی ون نبویس لا ہورگیا۔ یہ بہلاموقع تھاجب میں نے جا دیدا در با تو کو دیکھا۔ جآ وید کسی قدرسیا نائقا ابک حد تاک نیا موسش ا در کم آمیز رکھل کر طبنے یا بات کرنے میں بھی تعلق کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مرحوم کو جا وید کس درجہ عزیز تھا ا در وہ اس کو کیا دیکھنا چاہے ہے اور جا دیدان کے کلام س کهان کهان اورکس کس طرح جاری و ساری تفایسین میں نے کچھ ایسا محدوس کیا کہ خود جا قبیر پر اس کا دہ اثر بہیں ہی جو ہونا چاہئے تفایسین بآتو استفل سے ۲- اسال کی عمر مہو گی کیسی تندرست ، چنجا کی ذبین خوبصورت بھولی بھالی بچی اسال کی عرصوف خواکٹرا قبال کی لڑکی ہوسکتی تھی !!

جرمن خاتون نے بتایا کہ ڈواکٹرا قبال کی وفات کے بعد ایک رات با نوحی عمول میری چار پائی پرلیٹی ہوئی ہی 'باتیں کرتی اور خاموس ہوجاتی' پھر بائیں کرنے لگتی لیکن رہ رہ کہ کسی ذہنی المجھن میں مبتل ہوجاتی' میں نے پوچھا' با نواج کیابات ہوتم اچھی اجھی بائیں نہیں کرتین بانونے کہا' آیا جان' ایا موجود کتے تو یہ چاندا ورستا سے کتے چکدارا وراچھے معلوم ہوتے مفعد اب یہ کیوں نہیں چکتے!!

برین فاتون نے یہ بھی بتایا کہ خود مرحوم کو با توسے عنق تھا، چناپٹے بالکل آخری ٹرما نہ حیات میں ڈواکٹرا قبال کا جی صرف با نو سے بہلتا اور با نوعبی مرحوم سے اس طور پر دابستہ ہوگئی تھی جیسے مرحوم اس کی ماں اس کی ہمجو لی اور اس کا کھلونا سبھی کچھ سنے اسی سلسلہ میں خاتون کا بیان ہو کجب مرض نے ناز کے صوت اختبار کرلی ا ورمروم پرصنعت کی وجہ سے اکثر نعفلت طباری بهوحاً قي ته داكم وس في مريض كمره مين يا نوتك كا آنا بندكرديا ابک یارا یسا اتفاق ہوا کہ پاتو ہندمعلم کیے ڈاکٹصاحب کے کمرہ مں آگئی حمال کوئی اور مذیقا میں ہتجی توکیا دیکھتی ہوں کہ ہآتو ڈاکٹر ا قبال کے سینہ برمبٹھی ہوئی بنے تکلف بات کئے جارہی ہو میں گھبرا اُ تھی' سرا قبال کی بینا ٹی تقریباً زائل ہوھکی تھی بین نے وَ بِهِ يَا وُں قَرْبِ جِاكُرِيا تَوْ كَهِ بِهِلِا كُرْجُدِ اكْرِنَاجِا لَا يُسْرَا قَبِالْ لُولِهِي بهنين سكيتر تنقه ببرثهمي بي خبيف آوا زمين كچه ايساكها اوران كي تقرمياً بنداً نکھوں میں کھرا بسی جنبش ہو ٹی جینے وہ چاہتے تھے کہ یا نو کو درا دیر کے لئے بول کا توں رہنے دیاجائے۔ بانو کے اس طرح موجو دیمونے سے صیبے اُن برایک گویڈ اطبینان ساطاری تھا او زندگی کی طوویتی مجھنی ہو ئی تندمیں کو وہ اپنی جذبہ امتنان وسیر سے ایک لمحہ کے لئے اور اُ بھالیے اور روسشری کئے ہو ئے رکھنا جاہتے تھے ا یہ خاتون اب بھی جب کہی سراقیا ل کا تذکرہ کرتی ہیں توان

گریہ گلو گیرہو جا تا ہے۔ان کابیا ن سے کہیں نے ایسامخلص ا در مشریت انسان مذ د مکھا جب میں مہلے ہمل نمنجی تو کھا نے پر

۔ واکٹرصاحب یو نے کیٹرے مین کرآئے اور اُنہوں نے وسترخوان کے وه آ داب ملحوظ رکھے جو لورپ میں اویخے سے اویخے گھرا لوں میں نظراً تے ہیں ۔ لیکن ان کونچھ پر کھھا لیسااعتماد ہموا کہ اُنہوں نے بڑی صفائی ا وربڑے ہی تطف سے بہ خو اہمنشس ظاہر کی ان کو اس کلون سے منتنیٰ گرویا جائے۔ بہاں تک کہ و ه صرف بنائین ا در تهديمن كماني مطات و جياتكليت ا درصنعت زياده بڑھا تو کمرہ ہی میں کھا نا کھا لیتے۔ان میں بھروسہ کرنے کا عجیب ماده تقا بهیری کسی تجویز کوانهوں نے کہی ر دہنیں کیا ا ور کھر كے معاملات ميرم الق وخل نهيں ديا۔ وہ اپنے عز بيزوں سے زياد ہ کہیں زیادہ میرا اعتبار کرتے تھے۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہوکہ ڈاکٹرصاحب نے اکثر فرہ یا کہ تنہا سے ہونے سے مجھے گھرادر کول كى طرف سے ایسا اطبینان وآرام ہےجس كامیں بڑائتمنی تھااور جس کی مجھے بڑی صرورت تھی۔

ی می بعب بوق مرسات می بیدی دو برا می بیدی دو برا در برحاصر می بیابی می بدید و در بردن ایک عزیز کے ساتھ مرحوم کے هزار برحاصر می ایک عزیز کے ساتھ مرحوم کے هزار برحاصر می اس میں اسموں کی آرام گاہ ہے کہ بیٹا کی آرام گاہ ہے کہ بیٹا کی آرام گاہ ہے کہ بیٹا کی سکھلائی فرمشتوں کو آدم کی ترکیب جس نے

ر آدم کوسکھا تا ہے آدابِ خدا وندی-

میں نے محسوس کیا کہ با دست اہی مسجد کی میراسرار ویگر و تار ضخامت و فدامت اوراس کی خصیص فضا اور روایات فہر فی دفئی پراس درجہ اور اتنا جلڈستو کی ہوجاتی ہیں کہ ذہن کسی دوسری ط<sup>ف</sup> منتقل ہونے کے ظابل ہی بنیں رہ جاتا چنا بخیر میرے دل میں بے ختیا اور بار بار ہی آیا کہ اقبال کا حزار مستنقل حیثیت سے کہیں اور مہونا و چاہئے تھا۔ جمال اقبال کے تصور میں مزاحم ہونے والی کوئی اور چیز مذہبوتی -

اقبال نرنده تھے تو اطبیزان رہنا تھا کہ کوئی مذکوئی مذکوئی مدکوئی الکر ان سے کوئی موقع نکال کر ان سے کوئی مذکوئی اور دل کے ولولوں کو بٹرھائے گی۔ ذہمن کی کھی کھی ہوں کے المجھنیں مخت ومطالعہ سے بینے کے لئے دل کو مبلالیا کرنا کہ انجھا دیں گے کیوں کی جائے ہیں کی جن وقت وفات کی خبرطی تومعلوم ہموا کہ دہ ہنمام ذہمی تھورہ جن میں دف وفات کی خبرطی تومعلوم ہموا کہ دہ ہنمام ذہمی تھورہ میں بین سے ہموتا اقبال کے اُن مخرطی کرلیٹ میں میری ڈنڈگی کی کرامات میں سے ہموتا اقبال کے اُن مخرطی کرلیٹ میری ڈنڈگی کی کرامات میں سے ہموتا اقبال کے اُن مخرطی کرلیٹ

ب کےسب درہم برہم ہو گئے۔اب وہ دلولدرہا کہان کا بھر سے میتن کیا جائے اور مذیبہ امبدکہ اقبال جبیبا رفیق درہمبر طلے گا چوانگی بل و تزمکن میں مرد ہے گا۔ ا قبال کا ایک خاص وصف بیمی نفا که ده ه اکثرابسی ماننر، تناد تقے اوراس طرح سے متا دیتے کہ اُس ایک مات سے مے شمار نئی ہو اور عجيب باتس ازخو ويرآمد ببون لكتي تضن ادركم سيكم مجه توايسامحوس ہوتا تھاجیے مں اُن کی اس ایک بات سے بہت سی دورسری باتتیں مکال سکتانھا بھربطف بیکہ ہیددوسری مانتیں اصل بات سے کوئی واسط مراه ر است نهیں رکھتی تقیس اُن کی نتا نی ہو دی یاتیں مذہر بتنول بيرمحا مدايذ ومحيتدا نذازا نئے د استے کھول دیتی تھیں ملکہ اُن را سے گرم رفتار ہونا بھی آسان ا در دلچسپ ہموجا تا تھا۔ آ قیال دوسروں کے نزدیک کیسے ہی کھریز ہبور ،مسرے لئے تو وه بهت كه عقد من توبهان تك محققا بلول كه بهت سيمقامات بيده خودايني آپ كوبت سي جي جيور كئي بس - اگريشاءي ب ری کیا ہے ؟ اور پینیری می توشاعی کاکیا درج ہے؟

## احسن ارم کی اردوم)

عشق کوئی مهدردکهیں برت میں پیدا کرتا ہج کوہ رہیں گوالاں برسوں کی اجتراف کے ساتھ شعبۂ ار وق مولانا سیدعلی جن صاحب احق ار باس دوران میں مرحوم کی صد ہا میں سالما سال کام کرنے کا اتفاق رہا۔ اس دوران میں مرحوم کی صد ہا خوبیاں ہم سب کے سامنے آئیئں ۔ شعبہ کو اُن سے بڑی تقویث تھی اور مسلم لونیورسٹی کے اندر با ہران کا نام بڑی قرت و محبت سے لیا جا آتھا۔ ان کے خاندان کی بزرگی کا دور و نزد کی شہرہ تھا۔ اگر دو دال طبقہ ہیں وہ بڑی تو قیر کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ زبان کے مستندھا کم وہ بڑی تو قیر کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ زبان کے مستندھا کم کئی ما تر تھ

مولانا فذیم سلاک شاعری کے بیروتھے۔زبان کی صحت کا بڑا لحاظ رکھتے تھے اور شاعری کی اُن لوازم کی بوری پابندی کرتے تھے جوائن کے مبین روکوں سے ان تک پہنچی تھی۔ بابی ہم دوہ اُردواد ہے۔

شاعری کے حدیداسالیب اور حدیدتھہ رات اس نے دلیان کے نقطۂ لطر کو بورے طور سیجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ شاء انہ کمال کی جی کھول کر داد رہتے تھے ۔خواہ شاعر کامساک أن كے مسلك سے باكل جدا كاندہي كيوں ند موتا -أ روومين مغربي انداز لى تفتدان كے سامنے مرقبے ومقبول ہوئ ۔ وہ خود اس كے يسرو وئے لیکن اس تھم کے مباحث بڑی توحیّر اور شوق سے مُسَنْت اورجہاں قائل موجاتے و ہاں داد دہنے میں زرا ّیا تل نہ کرتے۔ آرد زبان پاشاءی پرخواه کوئی مجت کرنا پاکسی شمرکی مجت که تا مولانا این برے شوق و انهاک سے شرک ہوتے۔ الیے شالات و تصورات ا ظهار من بڑے محلص و ولبر گفتے۔ و وسرے کے نقطہ نظر کو توجہ اور صرکے ساتھ سننے میں بے نطرتھے۔اس اعتبارے ان کو '' ترقی نز بندقرار فينين تامّل مذكرنا جاسبيُّ - ترقى بزمر ما ترقى بينوكُ ہے کہ حوات کے ساتھ اپنی کیے اور صبر کے س

رطت کے وقت مرحوم کا سن جیباً سٹھ کے لگ بھگ رہا ہوگا۔ جیم کے بھاری بھرکم تھے۔ ہرطرح کی سوس کسٹی میں اپنی خوش کی اور تواضع منتی سے مقبول تھے۔ علمی با توں بالحضوص زبابی سے

مسائل کومنفتح کرنے سے بڑے دل دادہ تھے۔ بوبات نہیں علوم موتی تھی اس کو دومرے سے پوحیہ لینے میں خوا ہ وہ اُن سے کتنا ہی جھو كبول مذہوتا يطلق اللّ مذكرة في تقيم سمب في اكثرو كھا كەشعبە ميں بنتھے ہوئے ہیں۔ ہاتوں ہاتوں ہس کوئی لفظ یا محاورہ ایسا آگیا جس کی صحت بأمحل شعمال برانمثلات آرا موا- فوراً اس كي نُوه من لأب كيم-اکثر پیمحسوس مونا جیسے کھونے کھونے سے ہیں۔ ہار مار حوالہ کی کہ کی ورق گرد انی کرتے مطلب براری مذہور کی تو ملاکسی محاظ و اس کے حا ضرن کو حیوٹر کرلا سُر سری <u>س</u>لے گئے ۔ و ہاں بھی کا م مذجیلا تو کئی کئی د<sup>ن</sup> اُسی ٱدھی<sup>ط</sup> بنُ میں رہیے۔ ہالاً خرمات واضح ہو گئی ُوخوش خوش <sub>اس</sub>ر<sup>ن</sup> كى صحبت ميں مبينين والول كو فرداً فرداً تحققات كنتا بج بتات -اس باره خاص بین مولا ناکی سے گرمی ویکھنے سے تعلّق رکھتی تھی۔ کوئی علمی مسُلہ جوان کو یہ معلوم ہوتا اس کے دریا فت کرنے ہیں مولانا کی سی سی وحشیو آج کل کے لوگوں میں بہت کم بایئ جاتی ہے۔ میں نے بربات جرمن بروفسیر کرنکوس می یا ی جو کے دانوں کے لیے لم پونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کے بیروفنسر ہوکہ آئے شکھے۔ پروفلیسر کرنکو کے عالم تبحر ہونے ہیں کوئی شبہ نہیں ۔ تعبین ان کا بھی ہی عالم تها جو مایت نمیں معلوم بروتی تھی اس کا اقرار طبیسے جلد نها بت

واضع الفاظ میں کریتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وعدہ کریتے کہ دریافت کر کے تباہئی کے جب بات شقح ہوجاتی تو ہرایک کو بڑے لطف و اشامہ سے تاتیے۔

پرونسر کرنکواکٹر بینورسٹی لائبرسری کے دفتریں مبینے تھے۔ بورسے بنن مرد بات رنے کے شاکن متوسط صبم لمباقد عینک لگے موتے ونبی سے بھی اس طرح ملتے جیسے اس سے کا فی واقت ہیں جاعت اساتذہ کے اکٹرلدگ تقور کی دہر کے لیے ضرور لائبرىرى بهنجية ببير ببرو فبيسر كرنكو كوكسى ننكسى علمى تجث برضرور كفتاكو كرتے اور إر سخف كوفرداً فرداً مفاطب ركھتے ہوئے إِما يُفتكو کے دوران میں کوئی آجا آ اوا سے مخاطب کر کے حس مذمک بحث ہو جی ہوتی اس کا خلاصہ سنا کر آگے بڑھتے۔ سمجھے یا دہے ایک بار (عدسة على Model مع تلفظ يري شيخ لكي - يروفيسركر مكوف فراياكراس لفظ كالشيخ للفظ بهت كم لوك كراتي بس يهراس كالمحيح لفظ اپنے ہونٹوں کو ایک خاص محل دے کر نتایا اور اسی سراکتفا ماکی مل فرداً فرداً برخص مع يحيح تلفظ كرايا - أس وقت حاضرين كي تعداد سات المرام وميول سي كم ندتهي!!

ما مرس اكثر استفسارات آت ربة اوريه تمام تر آس مرحوم

ہی کے سیرد کئے جاتے ۔ان پروہ بڑی محنت کرتے اور مڑی جتبی و تحقیق کے بعد حواب مرتب فرماتے سندیں اساتذہ کے شعرفی الفور یر سے - کتے تھے اُستاد داغ مرحم کے آخری دکورس ان کے علقہ ىيى مِنْقِينَهُ والول كالأب طريقيه بيهي تَعِالُم الفاظ كي مُركمة "مانبيت ما محل التعمال کے بارہ میں اشادے فرمائش کرتے رہتے کہ وہ اُن لفاظ کو اشعار میں استعمال کردیں۔ اشاد اس فرماکش کو مٹری جوشی سے بیری کرتے ۔ اس سے واقع مرحوم کے شاگر دوں میں تحقیق الفاظ ا ورمحل شعال سے بڑی دارسی پیدا موکئی تھی۔ چنا پنے حبر انتفسارات بامرے شعبرا رووس آتے اُن برمرحدم کا محاکمہ بڑے معرکد کا ہوتا۔ وه اس مسم کی بجث بیں لفّا طی کو دخل نه د کیتے ملکه برطب مستند دلائل <sup>ور</sup> حوالے مبیش کرتے ۔ اکثر استفسا رکرنے والے بعد میں مکھتے کے مولا ما حرقرم بى كافيصلەقىل فىيىل قرار دى<u>ا</u>گيا -

مرحوم کے باس اُردوگا ہوں کا بہت اپنے اور بین قیمت ذینرہ تھا۔ کتا بیں بڑے سٹوق ومحنت سے جمع کرتے ۔ کہتے سے دو چور مان کر یں ۔ ایک دل کی اور دوسری کتاب کی ۔مولا ناکی خدمت میں ہم سب بہت بے تکلف اور شوخ سقے۔ مرحوم ہمی تُرکی بہ ترکی جو اب دینے میں ناتل مذکریتے۔مولا ناکی سحبت میں ہریذات اور سرغمر سکے لوگ

موجود ہوتے۔ اُن کے فلوص ا ورسکفتگی کا یہ عالم تھا کہ شرخص مرحوم کی با توں سے اپنی اپنی حکی بطف اندوز ہوتا تھا۔ بو 'طھوں میں وہ الیسے نظر آئے تھے جیسے بوڑھے خوران کو مزرگ سمجھتے ہیں۔ نوجوان اور کچوں میں ایسے معلوم ہوتے جیسے اُن میں ان سے زمادہ دل سیے کوئی آور نہیں ۔ دبکین ایک چیز اسپی تھی حیں کی ان کو "اب نہ تھی تعینی زبان کی علطی یا شاعری کے اسفام - کہتے تھے زبان کی غلطی کیسے سُن لوں ۔ساری مُر رسی می*ں گزاری ۔ ز*بان وبیان میں کہیں کوئی سقم دیکھ یا شن یا <sup>ت</sup>ا ہوں قو الیا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے بیٹھر کھینیج ارا۔ لمولانا کی اس بات ہم ہم سب خوب سنستے لیکن وہ اس بارہ میں کمبی*ں ملق* یا ما تل سے کام نہ ہے۔ م ایک دن شعبه آردوین ایک صاحب تشریف لائے- بیر گورد اسپورس ربلیے ہیں ملازم تھے۔مستردات کا بہتے ساتھ تھا۔ اردوشعرا کا ایک سبسوط تذكره مرتب فرمارت تھے۔ بیر و مکھتے ہوئے كرغ بیان ملاز کس محکمہ میں کی ا ور کام کیا شروع کرر کیاہے۔ ہم سینے ان کے کامول برطی داخسی کا افهار کیا اوران کی محنت کی داد دلی - اسی اثنار میں مرحوم تشريب لائے۔ نو واروس سکسی مم کی مبدردی کی سر تعرض -کچ<sub>ە</sub>دىرٰىبەر مھان عزىزىنے مولاناكى قىسىدە خۇانى شر*ىرع* كى يىم <del>سىك</del> مبمی ہاں میں ہاں ملائی اور مولانا بیر دیا ؤڈ النا شر<sup>وع</sup> کیا کہ<sup>من</sup>ہ

کی طرف ماکس مہوں۔

مُولا نانے مطلقاً التفات ندکیا اس سے ندتو بنووارد کی در خمی بوگ ا وریهٔ حا ضرن کو تفریح -مهان کو اصرار تفا کهمولانا بھی کوئی مشورہ دیں۔ حاضرین نے بھی شد دی مولانانے کسی قدراً کی کرمسودہ کو بالکل ہوئی ایک حگیسے کھولاا ور دوجار سطرس بڑھکر فرما یا۔ میرکہاں کی اگر ڈو ہے اور پیکیا خرا فات لکھ ماراہے۔ جاؤات مٹھیک کرو۔ بیککرمسوّدہ وابس کردیا اور دوسری طرف مخاطب موسکے ۔ امنی نے دی زبان سے عرض کیا حضور اسے تھیاک کرکے کب حاضر مروں - مولانا فی بغیر ان کی طرف سرخ کئے مورے جواب دیا۔ دس برس بعد! اعتبی کوٹری ما پیسی موری ، تھوڑی دیر بعد بڑے اپیس انجہ میں عرض کیا ونل برس بعد نوبر کی مرت مردی مولانا نے قرایا تو میں کیا کروں۔ مجھے تواس کام میں جانسیں سال لگ گئے بیر بھی بڑھے لکھے لوگوں کا سامنا کرنے کی جرات نہیں ہوتی -آب کا کیا - کا تا اور لے دوڑے -

مولانا کی اس بے رخی سے ہم سبہی تعیف ہوئے۔ یں سے عصل کیا مولانا ہی ہی معلوم ہے یہ آپ کن صاحب کے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں۔ فرمایا کون صاحب ہیں ؟ ہیں نے کہا آپ رملوسے ہیں ملازم ہیں۔ فرمایا وہ قو ہیں ہیر ؟ ہیں نے کہا جا ہیں تو ہے مکے سفر

کرنے والوں کو نہ کیم ٹیں اور جا ہیں توجائے مفت ہیں بلوا دیں ! مولانا ہے ساخمۃ منہس بڑے اور نو وار دسے بہت کچھ التفات فرمایا اور بات بڑی خیرو خوبی سے خمۃ ہوگئی ۔ مولانا کے دل میں نہ کبنہ رہ سکتا تھا نہ را ز۔اکٹر کہا کرتے سے کھے میرے ول میں ان کی سائی نہیں۔اس سے میں نے بہت نقصان اسٹائے لیکن کیا کروں۔ نثایہ بیاننا عری کی مارہے کہ دل میں بات نہیں رکھ ماتا۔

ایک بارای دوست نے مولا ناکوا بنا انتها کی را زدان سمجرکرایک معاملہ میں شرک کاربایا یحور شب ہی عصد بعد مولا نا میرے پاس آئے عجیب حیص بیس بن بہتلا تھے۔ بی سمجر کیا گرکو کی را زہے جو اپنی تبییبی مولانا کے دل میں جاگزیں بوگیا ہے اور بقول غالب سینۂ نسمل سے برافشاں " ٹکلنا جا جہا ہے بیس نے عمداً دوسری با بیس نشروع کردیں۔ مولانا سی آن نکلنا جا جاتے تھے اورجب اپنیس بھوں تو انھوں نے بختا کا کریسی مول ان کی بہت افراک کرنے برآ ما دہ نہیں ہوں تو انھوں نے بختا کہ مولانا سے بھاری بھرکرانے باری بھرکر جسم کو اس طرح تولا یا آس سے اپنے آپ کو ہلکا مرک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نکان بی آکر کھر نمیس مارتا ہے۔ کرمی میں کو کی شخص اپنے آپ کو ہلکا علی دور کھنے کی کوشش کرتا ہے اور نکان بی آکر کھر نمیس مارتا ہے۔ علی موسل کو شنگ کی کوشش کرتا ہے اور نکان بی آکر کھر نیکیں مارتا ہے۔

ا ک و فعہ اِ دھر اُ وھر دہکھے کر کہ کوئی غیرتو موجو دنہیں ہے اپنی کرسی میری گرشی سے قرب کرل اور کھے کہنا جایا۔ میں اُن کے ارادہ سے واقف موگیا۔ میں نے تھی ایک لمیاسا کے کراپنی کُرسی اُن سے اتنی ہی دُ ور کر لی عبتی ایفوں نے قُریب کی تی مولانا کچرا میے ذمین خلفشار میں معتلا تھے کہ انھوں نے میری بے تیز<sup>ی</sup> كالمطلق خيال نذكيا او فعن مضمون بيرات في عبروحه وشرفرع كردى بير سمجھ گیا کہ مولانا اس وفعہ بس یا نہ موں گئے۔ جِنانچہ میں نے روک تھام کی بجایئے راہ فرار اختیار کی اور اُ کو کر بھاگا۔ مُولانا بآں حینِصری ميراتعاقب منى مذكر سكة تقيم اس لي أكفول في بيشم مي سمم فرایا - رشید صاحب ارے وہ کھی شنا- میں بھا کنے کی سائنس و آرط لعنی (Rear Guard Action) دیرگارڈ اکش دجنگر بیائی سے بوری طور رواقف تھا۔ میں نے بھا گتے ہوئے جواب ما جى يا س مولانا يس المي أنا بول - مولانا في وكيها كنشكار كلاجانا يجر میں وروازہ سے نکل جانے والاہی تفاکہ ولانانے جان برکھیل کر آخری گولی جلامی دی - بین گرگیا مولانا فے رانه فاش کردیا تفا! -ك اس سلسله مي غاتب مردم كااي شعرآب كو اير بوكات

ا بل بهوس کی فتح سے ترک بنردِ عشق جو با وُں اُکھ گئے دہی ان کے علم مجھے ؟

مولانا کافا ندانی تعلق سا دات ملکرام سے تھا۔ سیبہ شاہ برکت استہ ملیہ الرحمۃ ستر ہویں صدی کے آخر بالطار ہویں صدی کی استہ البی موئے۔

ملید الرحمۃ ستر ہویں صدی کے آخر بالطار ہویں صدی کی استہ البی موئے۔

مالکرام سے مار سرہ تشریف لائے اور اس خاندان سے علی ہوئے۔

چنا بچہ مرحوم کی خاندانی عظمت و و خار کا سرحمی ٹی اور خاندانی خاندانی خاندان و خاندان

اس کی سب عایاں مثال اس وقت نظراتی جب مولانا کے گھررچھیوں فیجیوں سے طبے کا آتفاق ہوتا ۔ مولانا کو بحق ت مرکزی الفت تھی اور جیے بھی ان سے اس طور بر وراب تنہ رہتے ہوت کوئی بجہ اتنا اور مرحوم کے بات کوئی بلا قاتی مبیطا ہو تا تو بجے نمایت احرام سے جھک کر آداب بجالا کوئی ملاقاتی مبیطا ہو تا تو بجے نمایت احرام سے جھک کر آداب بجالا کو درجہ کچھ کہنا ہوتا مولانا کے قریب جاکر آسہتہ سے کہتے۔ ایسے وقت مولانا بھی ان بجی ں کا بڑا احرام کرتے اور جاریہ سے جاریہ ایسا ہوتا مولانا بھی ان بجی ں کا بڑا احرام کرتے اور جاریہ سے جاریہ ایسا ہے ا

شفقت سے ان کی طرف فخاطب مبوجاتے اور ایسا فامرکرتے کو یا بیچے کی آمد کو بہت اہمیت دے رہے ہیں جبوٹے براے مرجہ کا ہی وطیرہ تھا۔ بچی کا لباس اور ضع قطع بالکل قدیم زمانہ کی ہوتی سفید سفرے کرتے یا جامعے 'سرر بال باری ترشے مبوئے ۔ یا وُں ہیں جُونَا سر رہ و بی ۔ چلنے بیرنے سینے بولنے ہیں ایک طرح کی شسکی و شاکن نگی یا کی جاتی تھی ۔

آج کل کے بوجوانوں اور بجیں ہیں سربرطرح طرح کے ہال رکھنے ا درسنور نے 'ننگے سر میرنے یا آنواع اقعام کے کرا ورقمیص بینے کا جمعام رواج ہے اور بھے آزا دی کا طرق کا امنتیا زسمجھا جا تا ہے۔ مولانا کے بال کے بی ان سے بدت د ورتھے - بعض لوگ اس م كيه ٱلحَّينِ كَے كه بية قل اعوزيت تقى - قل اعوزيت كا ميں تجي قائل تہیں ہوں لیکن نسوانیت باشہدین کے مقابلہ میں قل اعوزیت کور کرد ن زد فی تھی نہیں قرار دیا جا سکتا ۔ نباس وحیم کی تزیمین میرے ترد کے صرف عور توں کے لیے مباح ہے۔ اس مسُله بریهیاں میں نہ مرُ دوں سے لڑنا جا متنا ہوں ا ور نہ عور بو سے بھار کرنا بیٹ دروں گا۔ البتہ بیصرور کھوں گا کدا گرز مزگی کا لینے ا ور د وسروں کے لیے انفرادی یا محموعی طور پر نفخ رسیاں ہونا ہی

زنرگی کا اصلی مقصد ہے تو میراخیال ہے کہ جہاں کا وضع قطع سن سہن مرنے جینے ، نفع یا بی و نفع رسانی کا تعلق ہے بُرا نے لوگ نئے لوگوں سے کسی طرح خسارہ میں نہیں ہیں ، نہ ان کو طرزم قرار دیا جا ہے اور بنداک برترس کھانے کی ضرورت ہے ۔ نئی زندگی و نیا زما بنہ مجموعۂ صد کرا مات سی لیکن میں تو کھ ایسا محسوس کرتا ہوں کر بُرانی زندگی جو مترت الآیا م کے جبرو ترک کا عاصل اور جو کرا مت نہیں ریاضت کا نثرہ کھی انسانوں اور انسانیت کے لیے زمایدہ با معنی اور زمایدہ باشن خبرد برکت ہے۔

مرحوم بُرانی دنیا کے آور دہ تھے اوران کی زندگی کی گئتی کے بندھن اور چولیں سب بُرانی ہی تقین کیکن وہ نے دور کے طوفان میں بندھن اور چولیں سب بُرانی ہی تقین کیکن وہ نے دور کے طوفان میں ان لوگوں سے زیادہ کا مبیاب اور زبادہ نفع رساں تھے جن کے پاس جدید ترین کشتیاں اور جدید ترین آلات وعلوم تھے، مرحوم سے جن لوگوں کی خوشی طف جلنے کا آلفاق مواہ وہ اس بات کی تصد لین کریں گئے کہ وہ کسی محفل اورکسی موقع بر بندنہ تھے۔ ہرگا بران کی بزیرائی خوش دلی سے محفل اورکسی موقع بر بندنہ تھے۔ ہرطی کے لوگوں کی مرطرح سے مدد کرتے تھے۔ ہرطی جسے مدد کرتے تھے۔ اور تقریباً ساری اس سلسلہ میں وہ زیریا یکھی بہت مہو گئے تھے اور تقریباً ساری اس سلسلہ میں وہ زیریا یکھی بہت مہو گئے تھے اور تقریباً ساری اس سلسلہ میں وہ زیریا یکھی بہت مہو گئے تھے اور تقریباً ساری اس سلسلہ میں وہ زیریا یکھی بہت مہو گئے تھے اور تقریباً ساری

آبائی مکیت باتھ سے بحل کھی تھی ۔ ننگ حالی سے اکثر مریشیان رہتے هے اور دوستوں' عزیز وں اورحاجت مندوں کی حبسی برد کرا جاتے تھے نہیں کرسکتے تھے اس کا ان کو دلی رنج تھا لیکن وہ اپنی حبسی کر گزرنے میں کہجی تا تل تھی مذکرتے تھے۔ وہ حب طرح دوستوں کی مرد کر سکے تھے اسی طرح لیکن اس سے کہیں کم وہ دوستوں سے مدد متو قع رہتے تھے اور حاصل تھی کر لیتے تھے'۔ اس بریم سیکھی آن فقرے می حیث کرتے تھے۔ ایسے ہی مزقع بر ایک بارون رمایا۔ بھائ ونکھیو توجب میرے یا س مجھ تھا توہیں نے دوشوں اور عاجت مندوں کو بہت کچے دیا اب جب کہ میرے باس کچے نہیں ہے تو ا پینے حبیم وجان کو ا کھٹا رکھنے ہیں تما شائے اہل کرم د مکھینا جا ہ<sup>یں</sup> تومعترض كبول بوسته منو!

مرحوم شاعری کے قدیم دلبتان کے بیرو تھے۔ساری عمر شعرو شاعری، تصنیف و تالیف، تحقیق و تدفیق گزاری-اپنے اُستاد کے مستم النبوت بیرو تھے۔ نیکن کلام میں اُستاد حبیبی احجو تی حبیتی جاگئی شوخی زمکننی و مبت آ فرنبی نه تھی اور واقعہ یہ ہے کہ براے شاعر کی طرح دائے نے بھی ا نبا ثانی بیدا ہونے مددیا۔ نبین فن شاعری میں مرحوم کا بایہ نهایت اونجا تھا۔ زبان محاورہ ومصطلحات متحلقاً

تَاءِي كَي سَجِفَعُ بِرِكُفِيهِ اوررت بِين مرتوم بِي سَل تَقيم اليه لوگ اب خال خال ره كي بين ا ورحد حليداً الحقة جارب بين -یت زبان وصطلحات شاع ی کی بیروی اب کون کرتا ہے کس کو ُ فکر و فرصت ہے اور کو کی کرے بھی تو کس برتے بر*ر کرنے ب*ٹ عمر ہم میں اب بھی احقے سے التقے موعود ہیں اور بیدا ہوئے رہتے ہیں بیکن فن کے واقف کارکھاں فنی تبحر کڑی اہم چیزہے۔شاعری زمان وبیان ہی کے منتروں ہیں جا دو جگاتی ہے۔ اس سامے زمانی بیان کے مبھرومعیار کو ہم کہی نظرا نداز بنیں کرسکتے۔ مولانا جيساً قا درا لكلام ا ور زود گوت عرميري ز گزراہے شِعرکہ اُن کے نزد مکے اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ نثراً کئی سال مہرئے دکن کے ایک اخبار میں جیندمصلا میں شائع سم کے تھے جداعلیٰ حضرت حسرو دکن کے خرو سال حکر گوشنہ کی غیرمتعہ قع سانی و فات بر موش ملگرامی نے لکھے ستھے اور جن میں بعفر قرمودات خسروی تھی شامل تھے ۔مولا نا احس مرحوم نے امضا مرح منشنوی کے بیرا ہویں قلمینہ کرہا شرصے کیا۔ عالم یہ تھا کہ شعبہ آردو یں بیٹھے موتئے ہیں' سرطرح کے طلبا اور رفقائے کا رسے گفتگو بھی جاری ہے، علمی مجتوں میں تھی مصر سے رہے ہیں سنیسی مداق ہی

بھی شرکب ہیں اورمثنوی بھی لکھی جا رہی ہے بشکل سے تین حار دار گر<sup>رے</sup> سوں کے کرمٹنزی ممل موگئی۔مولاٹا کی شکلات اوران کے مشاعرا مز کمال کااندازہ اس وقت ہوسکتاہے' جب صل مفتا ہین جن سے بیر مثنَّذِی دموسوم به شاسکارعثانی لفظاً ومعناً ما خو ذہبے مین نظر ہوئے ا کیب دن شعروشا عری پر بحث مهدر سی تھی ما صربن میں سے ایک صاحب نے سیسل مذکرہ فرایا کہ اصغر گوند وی مرحوم رحواس فت زنرہ تھے) کی شاعری کا بیں اس وقت قابلَ ہوں گا جب مصرعہ طرح دے دیا جائے اوراُن سے کہا جائے کہسامنے مبچھاُ غز لمکم کردیں -مولانا مرحوم میشنگر آیے سے با سرمو گئے۔ آواز بیر کنٹ تھی اس لیے جب کبھی جویش میں آجاتے تھے لواں کا اور انہو ہماتیا ورج ول حيب موجاتاتها عمل كادهيلي أستين كالمركا بینے آرام کری پر لیٹے ہوئے تھے۔فوراً ای بیٹے ۔ آسین چرط دھالی اور مرکسے میں کرطے تنورسے بولے میاں مبوش میں اور بیکیا یک گئے۔شاء کو بول بیجانتے ہیں؟ اصغر کوتھارے فرشتے بھی تنس بیجان سکتے۔ جس کوتم شاع سمجھتے ہواس مستخرے کو مبرے باس لا وً ا وراس کی <sup>ط</sup>ا گک مبری <sup>ط</sup>ا نگ سے بایزھ دو اور سم دونو کے سرمہ برلین تام تو او جوتے اس وقت مصرعہ طرح دو ۔ پیر تھیں

کون کھنا تی ہی ہے مولا نائى بريمي كاليمنطر بهي وتكيف كحقابل تفاحبكسي فتدر دھیمے بڑے توہں نے عرض کیا۔مولا ناآ ٹےسلم لو نیوسٹی کی گئین صدیقة الشوکے صدر میں - اگر محور و آداب استرا منده سے نا فذکر سے جا میں تو کیا ہو۔ مرحوم متفتہ مارکر کرسی پرلبط کئے کی گئے مڑا ا چھا ہو' کم بخت کو توں سے نجات ہو جا ہے'! روری جانے والوں کومعلوم ہے کہ ویل و فصل میں قسم کے وحوش وطبور کہاں کہاں سے بھنچ کرا نے ہیں ا درصیار و داه \_تمثّا و تما شا کی کبیسی نسبی نیزنگیوں سے سابقہ مِنْ اب بہاں ایک سالا نرمشاء ہ بھی ہوتا ہے۔ ایک مشاعرہ ہی مولا نا بھی نشر کی عنف اوّل ہیں و ہسپ کھرتھا جس کی ترجانی ایب شعرمیں ہوتی ہے جو میرے بجین میں مکیّمانول میں بہت مقبول تھا اس کا ایک مصرعہ مجھے اب تنگ یا دیے<sup>ہ</sup> کہاں ہےجائوں ونوں تہاں میں سخت مشکل ہے مولا ٹاکی باری آئی ۔ <u>تھلے</u> ما نسوں کے سیسھے سادھے لب و لهجه میں بیر رہا عی برگر ھی۔

سا زندوں کے اندا زکہا ہے لا وُل سے بجتی ہوئی آ وا زکہاں سے لا وُل فرايي معاث بوجوا نان سُتخن بورها ہوں نياساز كماس لاؤں سننے والے احبیل ماسے اور محمع میں ایک مہمہ سب بیدا مہو گیا۔ اس کے بعد طرح میں غزل بڑھنی شروع کی جیب کے اس منتعر میرجو صف اول کو مد نظر رکھ کر بڑھا گیا مجمع سے وہ نغرہ تحبین وشنیت بلند ہواکہ دیرتک کان بڑی آواز نہیں۔ ا ئىتى براميۇرىي*ن تىيە*ت كىرە سىم مەرىپ خىرات سىجومىي نىس آتا مرحوم كومشاء ومنفقد كرنے كا برا شوق تھا-بطيب بطف انهاك ے اس کا اہما م کرتے تھے اور شعرا و مها بذں کی بزیرائی اس طور بر کہتے جیسے خود مولانا ہی کے ہاں کوئی تقریب منعقدہے۔مولانا کے دم سے دوایک دن بڑی جیل ہیں بے گزرتے سرشاع کا پورا بور ا حفظ مراتب ملحوظ رکھے جس سے سرخض بہت مسرور وطلمن رمتا۔ وسی سلسلہ میں ایک مارمولا نا کے یاس بنیک سے مشاعرہ میشرکت کا ایک دعوت نامه آیا ۔ حینانچہ رخصت ہے کریمبئی سگئے ۔ وہاں احیا <sup>اقے م</sup> قدروانوں کا اصرار اتنا بڑھاکہ رفست سے زایدا یک دن وہا ل مُصرنا براً وتوسيع رُصت ي درخواست كي واس زمانديس يها ب پر و وانس جا تسلمه ایک انگریز تھے جن کی سیرٹ کاعجیب مہلویہ تھا کہ

ر دبنیرکسی طرح کا نوش دسید سریات بریا تو نهایت و رجه مسرور متوافع به جائی یا نمایت در دبه بیرار و بریم - ان کے بال زیج کا کوئی کسانته خطابی نمیس مولاناکی سرم ماضری برسخت بهم موسی اورانسام دلوا به دا جیسے مولانا کے ساتھ ساتھ شعبہ ار دوگی می خبر نمیس میری طلبی به دی سکالمرسفید -

صاحب ( اللهبيوكا موكراورم كرسى ميرى طرف ف كرك) بيري طرف ف كرك) بيركيا تنويت بيد ؟

میں (متعبّ فی سارسمیم دکر) غالباً آب کا مطلب میرے علاد مکسی اور سے سے عن جنا ہے ؟

صاحب (تفریاً درخواست دی ان کوکیاحق تھا۔ ابنے فرائف کی کیاحق تھا۔ ابنے فرائف کوکیاحق تھا۔ ابنے فرائف کوکیاحق تھا۔ ابنے فرائف کو کیاحق تھا۔ ابنے فرائف کوکیا حق تھا۔ ابنے فرائف کوکیا کوکیا کوکیا کوکیا کوکیا کی کوکیا ک

میں - جناب والا مجھے یا مکل نئیں معلوم کر انھوں نے الیا کیوں کیا سیکن قباس یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہوگی ور نہ بطا ہر مولانا صاحب اس نام کے آدی نمیں معلوم ہوئے جراب خفوق یا فرائف کو ولیدا ہی نہ سمجھتے ہوں حبیدا کہ سمجھنا جاسے ۔ صاحب رنها بيت عقد الكهامج من بن كنا بول وواح الأكول 1 000 000 ما حسم - شعر ! يس - مشهر جانبه والا! ما حدا - ا ئى - مولائاستەتوتى توسى كى جاتى ہے-صاحب - اسكون بر مواكما ؟ بي - بيوتا مواتا يجوتنس عالى جابا، ليكن مانتا كوى بنس -صاحب - عمشعب كم انجارج بواس كالندادكيون بنين كرتي؟ یں ۔ جناب والا ہیں نالائقی تشلیر کرتا ہوں میکن کما میکن شک مولانا تشريف لائن توجاب أن عص كفتكو فرالين -بہت سی باتیں ورضح ہوجا میں گ -صاحب ببت خوب، مولانا صاحب كوميرك بال لانا ركسي قال ز مرخند فرماکس مجھیے اب کا اُن کے ملے کی سرت بھی قىيىيەنىن بوتى يى

پر و وائس جا نسارصاً حب كو اطلاع كى گئى- فوراً طلبى مېو ئى

یں اور مولانا عاضر ہوئے۔ مولانا کو دیکھیکی صاحب کیلیخت جھیکے اور فوہاً ہمی سرو قد مہوکر مولانا کو تعظیم دی۔ انہتائی گرم جوشی کا اظهار کیا۔ مزاج بڑسی فرائی۔ بزیرائی ہیں بجھ بجھیا گئے۔ گفتگو بالکل نہ بہوئی۔ میرا کوئی برسان حال نہ تھا ۔البتہ بیر انڈاز ہ لگار ہا تھا کہ کورنش بجالا نے میں زیادہ اہمام مولانا کی طرف سے ہے یا صاحب کی طرف سے ' بچا بیس کیا دیکھتا ہوں کہ و و توں سر دقد کھڑے ہوگئے۔ بیں مجھا کہ اب و داعی معانقہ ہوگا لیکن مصافحہ بریہ سے جست ختم ہوگئے۔ بیں مجھا

مرحوم سے کلاس ہیں اکثر طلبا ستوخیاں کھی کرتے تھے۔ مولانا کے
پڑھانے کا ابداز قدیم طرز کا تھا۔ وہ ہمہ بن معلمی بن کر بڑھا تے تھے۔
اورطالب علموں سے اُن آداب کی توقع رکھے تھے۔ وہ بات اس
اینے اُستا دوں کے ساتھ مکتب ہیں ملحوظ رکھے تھے۔ وہ بات اس
زمانہ ہیں کہاں۔ ایک ون و مکھا کہ مولانا کلاس سے سخت آزردہ و
ہرہم جلے آرہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہیں طلبا بھی آگئے معلوم ہوا کھ
طلبا کلاس میں سکوت و سکون فائم نہیں رہنے دیتے تھے۔ مولانا کو
بیبات ہمت ناگوار ہوئی اور کلاس سے جلے آئے معاملہ رفت گر

طلبا براعف نہیں آئے ۔ و قت گزاری اورتفریح و تفنق کے لیے آتے یں ۔ یہ دنیا میں جوجاہے کرلس علم توان کو آنے کا نہیں! س عرصٰ کیا۔ مولا یا اُ آپ کا فرما نا بالکل صحیح ہے بمکین کیا کیسے گا۔ یہ طلما کا قصور بنس ہے۔ دنیا کا ہی رنگ ہے جو باہلی ہارے آپ کے زْمانهٔ میں قدر وقیمت رکھتی تقیں وہ اب مرد **ود ہو** حکی ہیں جفظ مرا ٱ تُطرِحِكا ہے ۔ بیرزہانہ احتساب نفس كانبيں ہے مطاببات نفنس كا ہے؟ كَرَّ شِيهِ منيں - لا كوں كومعات كرد بيجئے - ان كومنيں معلوم وہ كماكر " ہیں ا ورکن اثرات کے شکار ہیں ۔ مرحوم کو اطبیبان نہیں ہوا' بو لیے جى ئنس - بين نالائقة س كوئى مسارو كارننس ركھنا جا ہتا ليجھ کوئ ووسرا کلاس دیجئے۔ مولا ناری اس بریمی سے بی نطف اندوز موا۔ یں نے عرض کیا۔ مولانا فرص سے ۔ سراکے رائے الالق ہن آپ شو*ق سے دوسرا کلامس کئی سے لیجئے لیکن ایک* بات مجھے سمجها دیجئے ۔ آخر ہم آپ جیوٹوں ہی کی نا لائفی پر کبوں بریم مہوتے ہں اور مٹروں کی نا لائفتی انگیز کرتے ہیں۔ مولانا دیقیمے پڑ 'گئے اور سي قدر مدهم مسرون مين اتاً متله - بيره كرجلدسي دوسري اتوك

مولانا کوجائے سے عشق تھا ۔ تعجنوں کا خیال ہے کہ یہ صرف شکر

المان على المراقة تما - نصف بيال شفكر اورنصف في سكم- است موں سکے تھی سر سے شاکی سکھے سرسا سامی کیلسمول سنگ لاکا تھے۔ سکین وم اور سشکر کا ترک کرنا تو در کنا رکھ مرنا تھی گوا ال نکرنے تھے۔ ویاسطیں کے بڑا تے مربق کھے۔ میکن اس کی یا تھل میدا شکرتے منے ۔ اس وقد واری سے کا رشکل سے و و حارکما اور کارٹیل انھیں ان کے میداکر سنے داستے سے جامل ما۔ هره م مقرره میعاد عمر خم گریک ملازمن سیم ساک دوش برد تھے نیکن اس سن دسسال کے ہا وجود وہ اثنا کام کرلیا کرتی تھے جد آن سے بہت کم عروان رہے کے لیے شکل تھا۔ آن سے تواے د حبمانی بورسه طور براستوار و بیدار تھے شگفتگی و زیرہ دبی کا دامن سے حیوٹنے نہ یا ما تھا۔ رندوں میں رند ، بارسا ورن میں مارسا نر دوں ہیں خرد ' مزرکوں میں نزرگ ' کیسے کیسے را ماسیے کیسی مستحفلین اور حبش دیگیے اور برسکے بوٹے - بیبمیہ حبیبی بالآخر ، مدراکست منسکالیاء کوحمعه کیے دن آغویش رحمت میں آ أكست منتميم كا غالباً بهلا منه تها مكان سيم يونبور في أرباتا کر خبر ملی مولا نا احن کا رشکل کی ا ذبیث بین سبستها میں - مولا نا کی | ا قامت گاه بر سُبنجا توشد بر مرب سن منتلا با با مرحوم د میکند ای

سنبھی کر بیٹے گئے۔ ابھی ہو ہے طور پرسلام و بیا م می بنیں بنواتھا کہ بے اختیار سرکر ہو ہے اور کہوں حصنو رسنتا ہوں ختیدال شائع برگئی۔ میرانسی کہاں ہے۔ سرا کی سے بوجھیا ہوں کوئی نشان نہیں دینا۔ خدارا تھوڑی و بر کے لیے اپنا ہی نسخہ بھیج دیجئے۔ بیٹے حکر والیس کردوں گا۔

کردوں گا۔ کہاں مرض المرت کا سرکرے جہاں ایک معمولی می کتاب کی طلب اور ایک بھی سکے لیے کھالیا محسوس ہوا اسٹر اکبر! میں مبہوت ہوگیا اور ایک بھی سکے لیے کھالیا محسوس ہوا جیسے آسمان وزمین کی ساری بہنا میوں پر مرحوم کبوڑے کی بوگئی ہے۔ بین تھوڑی ویر تکرے م بجودر یا لیکن مرحوم کبوڑے کی مسلسل مثیں سے زرانجات یا تے تو ہی سکتے رشید صاحب خداراکتا ا بھیج دیکئے۔ میں آدومی ساتھ کردیٹا ہوں وہ لا سے گا۔ دل کی کی لسے بھیج دیکئے۔ میں آدومی ساتھ کردیٹا ہوں وہ لا سے گا۔ دل کی کئی لسے

....

| L No. { PIO ACCINO. IPIOC |      |      |         |  |
|---------------------------|------|------|---------|--|
| THOR Bink Edwa.           |      |      |         |  |
| -HOR                      |      |      |         |  |
|                           |      |      |         |  |
| 57100 97.5.07 Tilli       |      |      |         |  |
| - HA SILLAND              |      |      |         |  |
| BOOK THE TIME             |      |      |         |  |
| Date                      | No.  | Date | No.     |  |
|                           |      |      |         |  |
|                           |      | 1.1  | , , , , |  |
|                           | 44.4 |      |         |  |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re: 1,00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.

